

کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ آئدہ بھی الیے ہی ناول لکھتے رہیں گے د

محترم سید ناصر حسین شاہ کا تھی صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ ۔ آپ نے جو کچھ قط میں لکھا ہے اس کا شہوت بھی ساتھ ہی دے دیا ہے کہ آپ کے اندر خط لکھنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ امید ہے اب یہ حوصلہ بڑھآ ہی رہے گا اور آپ کے خطوط مجھے ملتے رہیں گے۔

، اجازت دیجیئے

والسّلام مظر كليم ايم ك

عمران نے کار ہو مل شیر ٹن کی پارکنگ میں روکی اور چر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم انھانا مین گیٹ کی طرف بڑھنا چلا گیا۔ چو نکہ مہاں پارکنگ کارڈ کا سسم نہ تھا اس لئے اس نے کار کھوی کی اور نیچے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھنا جلا گیا۔

محران صاحب میں اچانک اس کے کان میں ٹائیگر کی آواز پڑی تو وہ بے اختیار چو تک کر مزگیا۔

" میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ نظر آگئے "...... ایک سائیڈے ٹائیگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

" بلد كال كى رقم فى كنّى ده مجع نقد دے دو -آن كل تو كال پر اتنى رقم خرچ ہو جاتى ہے كہ ہم جسيوں كا دو روز تك كن جل سكا ہے "..... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

" باس - كياآب ك نزدكك جيلاكوكي كوئي الهيت ب" مائيكر

نے کہا تو عمران ہے اختیار چونک پڑاہ و چیلا گو سیہ تو افریقی لفظ لگتا ہے اپنی ساخت کے اعتبار ہے۔ کیا مسئلہ ہے "..... عمران نے کہا۔

" آئي اندر جل كر بيضة بين - پر تفصيل بيآيا بيون "...... نائيگر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ سلیمان چونکہ ان ونوں گاؤں گیا ہوا تھا اس لئے عمران کنچ کرنے ہوٹل شیرٹن آیا تھا۔ ہال میں پہنچ کر اس نے اپنے لئے اور ٹائیگر کے لئے لیخ کا آرڈر دے دیا۔

"بال-اب بناؤك يه چيلاگو كيا باورتم كيون يوچه رب بور عمران نے کہا۔

" بای- اس ہونل کے نیچے تہہ خانوں میں ایک خفیہ کلب ہے۔اس کا کوؤنام ریڈ سٹار کلب ہے۔ دہاں ہروہ چیز مہیا کی جاتی ہے جس کی ہوٹل میں ممانعت ہے اور کلب کا پینجر یمہاں کی زیر زمین دنیا کا ایک آدمی جمیری ہے۔اے ریڈ جمری کہا جاتا ہے۔وہ اسلحہ اور منشیات کی اسر گلنگ سے متعلق ہے اور اس معاطے میں اس کا خاصا نام بے لیکن چو نکد تھے ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں نے اس سے اس لئے دوستی رکھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اکثر غیر ملکی آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج جب میں اس سے ملنے گیا تو مری موجودگی میں اسے فون آیا۔ دوسرئ طرف سے کوئی چھ کر بول رہا تھا

اس لئے ہلکی ہی آواز میرے کانوں میں بھی پہنے رہی تھی۔ یہ کال بھی

اسلحہ کے سلسلے میں تھی لیکن دوسری طرف سے بولنے والے نے اسے

بنایا کہ چیلا گونے چھلے دنوں یا کیشیاس کوئی بڑا آپریشن کیا ہے اور انہیں خطرہ سے کہ کہیں اس آیریشن کے بارے میں ملڑی انٹیلی ۔ جنس کو علم ندہو گیاہواں لئے وہ چمک کرے اے رپورٹ دے۔ جس کے بعد کال ختم ہو گئی تو اس ریڈ جمری نے مجھے کہا کہ اس سے ماس مرے مطلب کا کام آیا ہے۔ کیا میں کروں گا۔ جب میں نے تفصیل یو تھی تو اس نے بتایا کہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا نام چیلا گو ے اور چیلا گو نے یماں کوئی بڑا آپریشن کیا ہے۔ اب صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اس آیریشن کے بارے میں ملڑی انٹیلی جنس کو تو ربورٹ نہیں مل گئ جس پر میں نے آپریشن سے مارے من تفصیلات معلوم کیں تو اس نے بتایا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ بس میں صرف یہ چیک کروں کہ ملٹری انٹیلی جنس کو کوئی اليي ربورك تو نہيں ملى جس ميں جيلا كو كا نام آيا ہو۔ ميں نے اس سے معذرت کرلی کہ جب تک تفصیلات معلوم نہ ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا تو پیراس نے ایکریمیا میں کسی جمیز کو کال کیا اور اس ہے تفصیلات معلوم کمیں تو اے صرف اتنا بتایا گیا کہ چیلا گونے یا کمیٹیا میں ملٹری سے تعلق رکھنے والے کسی اہم آفییر کو اعوا کرایا ہے۔اس ے زیادہ بتایا ی نہیں جا سکا۔البتہ یہ بتا دیا گیا کہ اس اہم آفیہ کا نام جنرل ہاتم ہے اس لئے جری نے یہ بات کھے بتائی تو مس نے اس سے حامی بجرلی۔اب میں آپ کو کال کرنا چاہتا تھا کہ اس چیلا گو

کے بارے میں معلوم کر سکوں کیونکہ میں نے باہر آکر پبلک فون

بو تھ سے منٹری انٹیلی جنس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک آدمی کو فون کر کے اس سے جب جزل ہاشم کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو اس نے بتایا کہ جزل ہاشم ہیڈ کوارٹر میں کوآرڈی نیشن آفسیر تھے اور وہ چند ماہ پہلے ریٹائر ہو بھکے ہیں اور اب اپنے آبائی گاؤں طبے گئے ہیں۔ مرے مزید یو چھنے پراس آدمی نے بتایا کہ ان کا کام صرف ملٹری انٹیلی جنس اور دوسرے محکموں کے درمیان را نطبے کا كام كرناتها اس سے زيادہ نہيں۔لين ميں اس تفصيل سے اس كے مطمئن نہیں ہوا تھا کہ الیے آدمی سے چیلا کو کو کیا دلچیں ہو سکتی ہے۔ پھریہ نام بھی بخیب ساتھااور وہ اسے بڑا آپریشن قرار دے رہے تھے ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔اس دوران ویٹر نے کھاناسرو کر دیا تھا۔

" چیلا گو نام تو پہلی بار سنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تم اس بارے میں مزید کام کرو که کمیاواقعی ملڑی انٹیلی جنس اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے "...... عمران نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔

" میں نے اس آدمی سے معلوم کر لیا ہے۔ان کے پاس جزل ہاشم کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس جزل ہاشم سے کوئی دلیس ہے۔اب کچے روز تھمر کر میں یہی رپورٹ ریڈ جمری کو دے دوں گا پاکہ اس سے حاصل کر دہ معاوضے کو ایڈ جسٹ كياجاتك المائيرن بهي كهانا شروع كرتي بوك كها.

" جزل ہاشم کے آبائی گاؤں کا پتہ حلاہے "...... عمران نے پوچھا۔

" حی ہاں۔ وہ سرکاشا کے گاؤں نور پور میں رہتے تھے۔ وہی ان کا آبائی گاؤں ہے "...... ٹائنگر نے جواب دیا۔

" اور جب اس ریڈ جری نے فون کیا تھا اس کی کیا تفصیل ہے۔

مرامطلب ہے وہ جیز".....عمران نے کہا۔

" اس کا فون ہمر تو میں نے چمک کر لیا تھا۔ ناراک کا ہمرتھا لیکن رابطہ ہوتے می اس نے براہ راست بات کی تھی اس لیے مزید تقصیل کا علم نہیں ہو سکا۔ ولیے آب کہیں تو اس ریڈ جری ہے معلوم کیاجا سکتا ہے " ..... نائیگرنے کہا۔

" کیا نمرے "..... عمران نے یو چھاتو ٹائیگر نے نمبر بتا دیا۔

ا ابھی ریڈ جبری سے کھے یو تھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے اس چیلا گو کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں مچر دیکھیں گے "۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سربلا دیا۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد عمران نے ویٹر کو اشارے سے بلا کربل لانے کا کہا اور بھر بل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ویٹر کو بھاری می دے کر عمران اٹھا اور یار کنگ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے بار کنگ سے کار تکالی اور سیدها دانش منزل بهنچ گمیابه

" عمران صاحب میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا لیکن وہاں کسی نے فون بی افنڈ نہیں کیا۔اب میں موچ رہا تھا کہ آپ کو ٹرائسمیر کال کروں یا نہیں کہ آپ آگئے "..... سلام دعا کے بعد بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں کنچ کرنے ہو ٹل شرِ ٹن گیا تھا۔ کیا کوئی نماض بات"...... عمران نے اپنی مخصوص کری پر ہیٹھتے سہ رَکہا۔

" سرسلطان نے آپ کو یاد کیا ہے۔ انہوں نے بھی فلیٹ پر فون کیا تھالیکن جب وہاں فون اعتذ نہیں کمیا گیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں آپ کو نگاش کر کے ان سے بات کر اؤں " ...... بلیک زیرہ نے کہا۔

' اس کا مطلب ہے کہ سر سلطان کے بینیک اکاؤنٹ میں وزن زیادہ ہو گیا ہے ''…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلکی زیرو بے اختیار بنس پڑا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نسر ڈائل کرنے شروع کر دیہے ۔

" پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔

عنی اے ون بول رہا ہوں" ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے

" پی اے ون۔ کیا مطلب۔ کون ہیں آپ"...... دوسری طرف سے حمرت بھرے کیج میں کہا گیا۔ شاید پی اے اچانک کال آنے کی وجہ سے عمران کی آواز نہ بہجان سکا تھا۔

ت تم پی اے ٹو ہو تو ظاہر ہے پی اے ون کی سیٹ بھی ہو گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ ون ٹو گریڈ ہیں یا عہدے۔ولیے سنا تو ہی

ہے کہ ہنمر نو بہت بڑا عہدہ ہو تا ہے "...... عمران کی زبان رواں ہو گئے۔ "اوہ ۔عمران صاحب آپ۔ آپ تو سرون ہیں جناب "۔ دوسری طرف سے اس بار ہنستے ہوئے کہا گیا۔

رے کے اس بو گاون ہی۔ یہ سر بو یا سریم "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے پی اے بے اختیار ہنس بزا۔

" سرسلطان سے بات کیجے " ..... اس نے شاید ای بان چوانے کے کے عمران کا رابط سرسلطان سے کرانے میں بی ای عافیت کیجی تھی۔ تھی۔ " مسلطان بول رہا ہوں " ..... چند کموں بعد سرسلطان کی آواز

الی دی۔ " بولنا تو رعایا کا کام ہو تا ہے حضور ۔آپ تو فرمائیے "...... عمران

"اوہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ایک گھنٹے سے جہارے سابھ بات کرنے کے لئے بریشان ہو رہا ہوں "...... دومری طرف سے سرسلطان نے قدرے تفصیلے لیج میں کہا۔

آپ سے تو بات کرتے ہوئے ذر نگتا ہے کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت بعض اوقات برا بھلا کمینے پر انعام بخش دیتے ہیں اور بعض اوقات تعریف کرنے پر سر قام کروا دیتے ہیں "۔ عمران تو عمران کے پہرے پر انہائی پریشانی کے ناٹرات انجرآئے۔ " یہ کی بلان کس شکل میں ہوتا ہے اور کس کی تحویل میں ہوتا ہے"..... عمران نے کہا۔ کیونکہ اے واقعی یہ معلوم نہ تھا کہ ایسا کوئی کی بلان بھی ہوتا ہے۔

" یہ کی بلان ایک فائل کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ فائل ایسے کو ذمیں ہوتی ہے جو ہر ملک کاعلیحدہ ہوتا ہے اور اسے اس قدر محنت سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو ڈی کوڑ نہ کر سکے ۔ یہ فائل صدر مملکت کی ذاتی تویل میں اس طرح ہوتی ہے کہ اسے بریدیڈنٹ باؤس کے ایک خفیہ کرے میں انتائی خفیہ لاکر میں ر کھا جاتا ہے اور اس لاکر پر الیہا تالا موجود ہوتا ہے ہے ایک مخصوص مائیکروچپ سے بی کھولا جا سکتا ہے اور یہ مائیکر چپ ہر بار نی بنانی برتی ہے کیونکہ ایک بار استعمال کے بعدیہ نمائع ہو جاتی ہے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس لاکر کو کھولنے کی ضرورت ہو تو صدر صاحب ملڑی انشلی جنس کے جیف کو پریذیڈن باؤس میں کال کرتے ہیں اور دونوں کے دستخطوں سے کمے کو اوین كرنے كى يادداشت مياركى جاتى ہے۔اس كے بعد دونوں بي اس کرے میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک مخصوص مشین موجود ہوتی ہے جس میں صدر مملکت اور ملزی انٹیلی جنس کے چیف کے وستخا پہلے سے فیڈ ہوتے ہیں۔ دونوں اس مشین کے اندر مخصوص انداز ہے اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں۔اگریہ دستخط اوکے ہوتے ہیں تو مشین

" چوڑو ان باتوں کو سیہ باتیں اس وقت انھی لگتی ہیں جب آدمی ذہنی طور پر مطمئن ہو۔ پاکیشیا کا ایک انتہائی اہم ترین راز اچانک ادر انتہائی پرامرار انداز میں غائب ہو گیا ہے ادریہ الیماراز ہے جس کی چوری کے بعد پاکیشیا کی تنام اسٹی جسمیات دشموں پر او پن ہو سکتی ہیں "...... سرسلطان نے جواب دیا تو عمران ہے افستیار انجمل بڑا۔

نے جواب دیا۔

" کیا مطلب ۔ الیما کون ساراز ہو سکتا ہے "...... اس بار عمران نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا لین دوسری طرف بیٹنے ہوئے بلک زیرو کے چبرے پر سخیدگی کے تاثرات انجرآئے تھے۔دہ بھی چونک کر کری پرسیرھاہو کر بیٹھے گیا تھا۔ کری پرسیرھاہو کر بیٹھے گیا تھا۔

" جہیں تفصیل بنانے کی ضرورت نہیں کیو نکد تم جانتے ہو کہ بہ ملک کی املیک بنیادی دفاع کے آپریشنل پوائنٹس موجود ہوتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کے بنیاد پیل محلوم ہے کیان کے محت ملک کا دفاع قائم رکھ سکیں۔ جہیں معلوم ہے کہ بمارے ملک کا دفاع اینی بنیادوں پر مشتمل ہے اس لئے بمارے ملک کا دفاع اینی بنیادوں پر مشتمل ہے اس لئے بمارے ملک کی اپنی سفیدبات ملک کے دفاع کی بنیاد ہیں۔ آج تک بمارے دشمن سر توڑ کو ششوں کے باوجود اپنی سفیدبات کو اس لئے زیر بہیں کرسکے کہ اینی شعیدبات کا یہ کی بلان محفوظ تھا لیکن اب یہ کی بلان عفوظ تھا لیکن اب یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہے " سفیدبات کا یہ کی بلان غائب ہو گیا ہو گو گیا ہو گیا ہ

ا کی مائیکروچپ تیار کر کے باہر نکال دیتی ہے۔اس مائیکروچپ کو جب لا كرك تالے ميں ڈالا جاتا ہے تو لاكر كھل جاتا ہے اوركى بلان باہر آ جاتا ہے۔اے پریذیڈنٹ ہاؤس کے ایک خاص کمرے میں لایا جاتا ہے جہاں وہ سائنس وان یا وہ آدمی جس نے اس پر کام کر ناہو تا ہے موجو دہوتا ہے۔وہ صدر مملکت اور ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کی موجود گی میں اس پر کام کرتا ہے اور پھر صدر مملکت اور ملڑی انٹیلی جنس کا چیف دوبارہ لاکر روم میں جاتے ہیں۔ وہاں اس فائل کو اندر رکھ کر لاکر بند کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ مائیکرو چپ باہر آجاتی ہے جس سے اسے کھولا گیا تھا اوریہ چپ ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب بھی اس لاکر کو دوبارہ کھولنا ہو تو دوبارہ نئے سرے ہے اسے تیار کیا جاتا ہے۔چونکہ اس کی ضرورت سالوں میں کبھی کبھار يرتى ب اس لے اليما سالوں بعد ي بوتا ب جبكه اس كو و كو اوين كرنے كى، كى وزارت سائنس كے سپٹل لاكر ميں ركھى جاتى ہے اور اسے لکالینے کے لیئے وزارت سائنس کا سیکرٹری ملٹری انتیلی جنس کے چیف کو وزارت سائنس میں کال کرتا ہے اور پھر وہاں وہ دونوں الیی بی کارروائی دوہراتے ہیں تو یہ کی باہر آتی ہے ۔ اسے وہیں مخصوص کرے میں وزارت سائنس کے سیکرٹری اور ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کی موجودگی میں ہی چیک کیا جاتا ہے۔ اسے اس كرے سے كسى صورت باہر نہيں لايا جا سكتا "..... سرسلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چرے پر حقیقی حرت کے

تاثرات ابحرآئے کیونکہ یہ ساری باتیں پہلی باراس سے نوٹس میں آ « پیراب کیا ہوا ہے "...... عمران نے ہو نٹ جباتے ہوئے کہا۔ ا ایٹی وفاع کے سلسلے میں ایک بنیادی پیش رفت ہوئی ہے جس کا اندراج کی پلان میں کیا جانا ضروری تھا۔ پتنانچہ ایٹمی سائٹس دان ڈاکٹر کرامت نے صدر مملکت کو اس بارے میں یادداشت بھیجی ۔اس کے بعد صدر صاحب نے ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کرنل شہباز کو کال کیا اور انہوں نے مخصوص طریقة کارے مطابق جب لا کر کو کھولا تو اندر فائل موجو د تو تھی لیکن اس میں موجو دہمام كاغذات غائب تم جبك اس سے وبط اس لاكر كو آج سے بارہ سال وسلے کھولا گیا تھا۔اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے"..... مرسلطان نے " یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کاغذ بارہ سال پہلے نکال لیے گئے ہوں اور خالی فائل رکھ دی گئی ہو" ...... عمران نے کہا۔ " اليها ہونا ناممكن ہے كيونكه اس سارى كارروائى كى باقاعدہ فلم بنتی ہے جو ریکارڈ میں رہتی ہے اور فائل واپس رکھتے ہوئے اس کے ہر صفح کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے اور اس کی بھی فلم بنتی ہے۔ بارہ سال بہلے کی فلم چیک کی گئی ہے اور یہ بات حتی طور پر معلوم ہو گئ ہے کہ اس وقت فائل میں تمام صفحات موجود تھے اور لا کر میں رکھے گئے تھے "..... سرسلطان نے کہا۔

" تمهيس مذاق سوجھ رہا ہے -اس وقت يورے ملك كا وفاع داؤ

پر لگا ہوا ہے اور تم مذاق کر رہے ہو "..... سرسلطان نے امتہائی عصيلي لهج ميں كها...

" اب اور کیا کیا جا سکتا ہے جناب آپ خود بتائیں کہ کہاں ہے انکوائری کاآغاز کیاجائے "...... عمران نے کہا۔

" میں نہیں جانتا ۔ ملک کا یہ کی بلان واپس آنا چاہئے "۔

مرسلطان نے کہا۔ "آپ نیا بلان بنالیں"..... عمران نے کہا۔

"كيا ذبن تحكيك كام كررباب جهاراركيا تمام وفاعي نظام، ايني

سميبات كا دفاع سب كو اتنى آسانى سے تبديل كيا جاسكا ہے۔ اس ك كئة تو كئي سال جاهئين "..... مرسلطان نے كہا۔

" اچھا - آپ تھے ملڑی انٹیلی جنس کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے یہ معلوم کر مے بنائیں کے گوآرڈی نیشن آفسیر جنرل ہاتم جو چند ماہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ کیا وہ ملٹری انٹیلی جنس میں تو نہیں رہے ..... عمران نے کہا تو بلک زیرہ نے اختیار

- جنرل باشم كو تو ميں خودا تھي طرح جانتا بھوں۔ دہ صدر مملکت کے انتہائی قریق مریز ہیں اور ریٹائر منٹ کے بعد بھی وہ پریذید نے

باؤں آتے جاتے رہتے ہیں-صدر صاحب نے انہیں ایک اور یوسٹ کی آفر بھی کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اب باقی زندگی عبادت " اس وقت صدر صاحب کون تھے اور ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کون تھے "...... عمران نے کہا تو سمرسلطان نے دونوں کے نام

" یه دونوں تو وفات پا سکے ہیں شاید "...... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ دونوں ہی اب زندہ نہیں ہیں"..... سر سلطان نے

" ليكن يه كس طرح معلوم بوسكتاب كديه كاغذات كب ذكاك

گئے ہیں ".....عمران نے کہا۔ ميني تو مجھ ميں نہيں آرہا"..... سرسلطان نے كہا۔ \* اس لا کر کے پیچے کون می دیوار ہے اور سائیڈوں میں کون

سی "...... عمران نے کہا۔ "اس كے لئے مخصوص ريڈ بلاكس كى ديوار تيار كى جاتى ہے اور يہ

" پھر تو کسی نجومی سے رابطہ کرنا پڑے گا"...... عمران نے ب ساخته کیج میں کہا۔

أنهيل - انهيل جمك كيا كيا ب-وه درست بين ليكن كوئي فلم نہیں بنائی گئ "..... سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

لا کر ریڈ بلاکس کی دیوار میں نصب ہے جبے کسی صورت بھی نہ توڑا

" وہاں موجود خفیہ کیروں نے کوئی فلم نہیں بنائی ".....عمران

جاسكتا ہے اور مذہبی اوپن كياجا سكتا ہے"۔ سرسلطان نے جواب ديا۔

میں گزار ناچاہتے ہیں۔ انہتائی شریف اور نیک آدمی ہیں۔ ان کا ریکار ڈ بھی بے واغ ہے۔ ولیے وہ ملڑی انشلی جنس سے اپنچ بھی رہے ہیں لیکن تم نے اچانک ان کا نام کیوں لے دیا ہے ۔ سر سلطان نے حمرت بمرے لیج میں کہا۔

" ملڑی انٹیلی جنس کے کر تل شہبازے ان کے تعلقات رہے ہیں یا نہیں ".....عران نے کہا۔

"اس بارے میں معلوم کر ناپڑے گا۔ نیکن تم آخران کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو "..... مرسلطان نے کہا۔

منہ تھے آپ اس بارے میں معلومات کرنے کھیے بتائیں پھر میں کچھ بنا سکنا ہوں۔ میں دانش مزل میں موجود ہوں "...... عمران نے امتبائی سخیدہ لیج میں کہااور رسیور رکھ دیا۔

" یہ جنرل ہاشم کا کیا سلسلہ ہے"...... بلک زیرہ نے حمرت بجرے لیج میں کہا۔

"ابھی کچے نہیں کہاجا سکتا۔ وہ سرخ ڈائری دینا تھے "...... عمران نے اس طرح انہائی سخیدہ لیج میں کہا تو بلک زیرو نے میری دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کے کور والی ضخیم ڈائری ڈکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے درق پلٹنے شروع کر دیئے ۔ بچرا کیک صفح پر اس کی نظریں جم می گئیں۔ بچراس نے ڈائری بند کر کے والیس رکھی اور رسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمر ڈائل کر دیئے ۔

"انکوائری پلیز"..... رابطه قائم ہوتے ہی اکیب نسوانی آواز سنائی ن-

" ایکریمیا کا رابط نمبر اور ایکری ریاست الباما کا رابطه نمبر بتا وین "..... عمران نے کہا۔

" ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پچر لائن پر ضاموشی طاری ہو گئی۔

\* ہیلو سر"...... چند کمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی ۔۔

" کیں "..... عمران نے کہا۔

" ہنبر نوٹ کریں"...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے سابق ہی منبر بتا دیئے گئے ۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا ہی تھا کہ تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے کریڈل ہے ہاتھ ہٹالیا۔ "ایکسٹو".....عمران نے مخصوص لیچے میں کہا۔

\* سلطان بول رہا ہوں \*...... دوسری طرف سے سرسلطان کی آواز ئی دی۔

" بی - عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے سخیدہ کیج میں کہا۔
" عمران جیٹے - جنرل ہا شم کی ملڑی انٹیلی جنس کے کر نل شہباز کے سابقہ کوئی قربحی رشتہ داری نہیں ہے لیکن دونوں کا تعلق ایک بی گاؤں ہے ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان خاصے گہرے تعلقات ہیں "...... سرسلطان نے کہا۔

" الحجا تھك ہے۔ آپ بے فكر رہيں اللہ تعالى مبرباني كرے

ی مکمل کرایا گیا ہو گا کیونکہ جنرل ہاشم صدر مملکت کے قریب مزیز ہیں اور ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کرنل شہباز سے مجی ان ک

تعلقات ہیں۔بہرحال بیہ اندازے ہی ہیں۔ حتمی بات تو انکوائری کے بعدی معلوم ہوسکے گی"...... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اوہ نہیں عمران بیٹے ۔ جنرل ہاشم کو جہاں تک میں جانتا ہوں

وہ اس ٹائپ سے آدمی ہی نہیں ہیں " سرسلطان نے کہا۔ "ان کے روپ میں کوئی اور بھی تو کام کر سکتا ہے" ...... عمران

"اوہ ہاں۔ ہاں واقعی الیسا بھی ہو سکتا ہے۔ بچر تو جنزل ہاتیم ک بارے میں معلومات حاصل کر نایزیں گی "...... سرسلطان نے کہا۔ \* یہ کام میں کر لوں گا۔آپ بے فکر رہیں۔البتہ آپ ایک کام

اگریں کہ آپ اس کوڈئ، کی وزارت سائنس کے لاکر سے نگوا کر وانش منزل بھجوا دیں کیونکہ جنہوں نے بھی یہ کی بلان اڑایا ہے ہو سئاً ہے کہ وہ اس کا کو ڈاوین یہ کر سلیں ۔لامحالہ انہوں نے اس کو ڈ کی کے حصول کے لئے کام کرنا ہے اور یہ کو ڈکی موجو وہ حالات میں وانش منزل میں زیادہ محفوظ رہے گی "..... عمران نے کہا۔ " ٹھکی ہے۔ میں صدر صاحب سے خصوصی آرڈر کروا کر خود وانش منن اسے بہنجا دوں گا"..... مرسلطان نے اس بار قدرے مظمئن کہے میں کہا تو عمران نے ابند حافظ کیہ کر کریڈن دیایا اور پچر ۔ ون آنے پراس نے تہزی سے ہمر ذائل کرنے شروع کر ویئے ۔

گا".....عمران نے کہا۔ "عمران بينے - تم نے جزل باشم كے سلسلے ميں كيوں يه بات كى ہے۔ کیا جزل ہاشم اس سلسلے میں ملوث ہے اور تہیں کیے اس کا علم ہوا"..... مرسلطان نے کہا۔ معجم آپ کی کال سے تھوڑی در دیملے اطلاع ملی تھی کہ کسی بین

الاقوامی تنظیم نے جنرل ہاشم کے ذریعے یہاں کوئی بڑا آپریشن مکمل کیاہے اور اب انہیں فکر ہے کہ کہیں اس آپریشن کے بارے میں سُرُى النيلي جنس كو تو كوئى اطلاع نہيں ہے ليكن صرف اتنى اطلاع تھی۔ میں نے جنرل ہاشم کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کیں تو اتنا معلوم ہو کا کہ جنرل ہاشم ملزی ہیڈ کوارٹر میں کوآردی نیشن آفسیر رہے ہیں اور چند ماہ پہلے ریٹائر ہو کر اپنے آبائی گاؤں جلے

گئے ہیں اور ان کا کوئی تحلق ملڑی انٹیلی جنس سے نہیں ہے اور نہ ہی ملڑی انٹیلی جنس کو ان کے سلسلے میں کوئی اطلاع ہے۔ ابھی میں نے مزید اس سلسلے میں انکوائری کرنی تھی کہ آپ کی کال آگئ اور جب آپ نے کی بلان میں ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کی شرکت کی ا ہات کی تو مجھے منیاں آگیا کہ کہیں جس بڑے آپریشن کی بات کی جا ان ہے دہ بہن نہ ہواس کئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں معلومات عاصل کی جائیں اور اب آپ نے جو کچھ بتلایا ہے اس سے ظام ہو تا ہے کہ واقعی یہ کی پلان والا براآپریش جزل ہاشم کے ذریعے دوسری طرف سے گری بے اختیار ہنس بڑا۔

" تم ب فكر ربو - لارد كرى ك وصيت نامه مين حمارا ذكر ۔ یہ موجود ہے کہ جو قرضے لارڈ گری نے ادا کرنے ہیں وہ سب عمران ادا

کرے گا"...... گری نے ہنستے ہوئے کہا۔

۔ " ادا کرنے ہیں یا وصول کرنے ہیں "...... عمران نے چونک کر

" اوا کرنے ہیں " ...... گیری نے بنستے ہوئے کہا۔ "ادے - بھر تو خالی گری ہی ٹھسکی ہے "..... عمران نے کہا تو

دوسری طرف گری بے اختیار ہنس بڑا۔ " تم سے باتیں کر کے آدمی واقعی نئے سرے سے زندہ ہو جاتا

ب-برطال بناؤ كي فون كياب مسس كرى في بنية موك كها-" الك بين الاقوامي تعظيم كا نام سلصنة آيا ب- جيلا كو- اس

سلسلے میں معلومات حاصل کرنی تھیں "..... عمران نے کہا۔ " چيلا كو - يه تو نيانام ب- سي نے تو كبي نہيں سنا اور تم كمه رب ہو کہ بین الاقوامی تنظیم ہے"...... گری نے حرت بجرے لیج

" أَكُر تم جسِيا انعائيكو پيڏيا اس بارے ميں نہيں جانا تو پھر

گون جانتا ہو گا"...... عمران نے کہا۔ " مرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے لیکن اس کے لئے کھے تصدیق کرنا بڑے گ۔ تم ایک تھنٹے بعد دوبارہ فون کرنا "۔ گری

" جي الين " ...... رابط قائم ہوتے ہي ايك نواني آواز سائي ^ پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ سپیشل ممربہ بین الاقواى مجرم منظيموں كے سيكشن سے بات كرائيں "...... عمران نے

مسیشل ممر کو دو مرائیں مسد دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کوڈ دوہرا دیا۔ " کو ڈاوے ہے۔ سیشن انجارج گری سے بات کریں "۔ دوسری

طرف سے بحد لموں کی ضاموثی کے بعد کہا گیا۔ " بهيلو سه گيري بول ربابهون سانچارج مين سيکشن "...... چند لمحول

بعد ایک مردانهٔ آواز سنائی دی - لجیه بھاری ساتھا۔ " اس كا مطلب ب كه الجمي لارد كري نهيس بن كے تم سفال گری ہو۔ میں تو تجھاتھا کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد تم اب

تک لارڈ بن چکے ہو گے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے لیج میں کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ تم علی عمران ۔ اوہ ۔ تم نافی بوائے ۔ بڑے طویل عرصے بعد کال کی ہے تم نے " ..... دوسری طرف سے چونکتے ہوئے کیج میں کہا گیا۔

" میں تو انتظار کر تا رہا کہ انگل گیری لارڈ گیری <sub>بی</sub>ن جائیں تو میں کال کروں اور اپنا نام وصیت نامے میں لکھوا لوں۔ مگر لگتا ہے میری قسمت میں خالی وصیت نامہ ہی آئے گا"...... عمران نے جواب دیا تو نام پر ہے اور کلب میں ہی نصب ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" کیاآپ نے انچی طرح چنک کر لیاہ "...... عمران نے کہا۔ " ایس سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوکے ساب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ اٹ از سٹیٹ

سکرٹ"۔ عمران نے ای طرح تحکمانہ کیج میں کہا۔ " میں سرم میں مجھتی ہوں سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو

" میں سرسیں سسی ہوں سر" ...... دوسری حرف سے ہما ایا ہو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ "اب ایک کب چائے بلوا دو" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے

اٹھائے وہ اپنی کری کی طرف بڑھ گیا۔ " عمران صاحب ہے چیلا گو اور جنرل ہاشم کے بارے میں آپ کو کیسے اور کہاں سے اطلاع ملی تھی "..... بلیک زیرونے کہا تو عمران نے ہوٹل جانے اور وہاں ٹائیگر ہے ہونے والی طاقات کے بارے

میں تفصیل بتا دی۔ " نچر تو اس ریڈ جمری سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔خاص طور پراس چیلا گو کے بارے میں "...... بلکیا زیرد نے کہا۔

ں جسیا وے بارے یں ...... بسیہ ریردے ہے۔ \* وہ بہت چھوٹی مجلی ہے۔ گری جسیا آدمی جب اس کے بارے " او کے "..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ شروع کر دیئے۔ " انکوائری بلیز"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک شوائی آواز سنائی

دی۔ " پھیٹ پولیں آفس سے فرسٹ آفسیر راکن بول رہا ہوں "۔ عمران نے ایکر بین زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لجہ ب

حد تغنیانه تھا۔ " کیل سرے حکم سر"..... دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ کیج س کما گیا۔

ا ناراک کا کی نون نمبر نوب کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ منبر کہاں اور کس نام سے نصب ہے مسید عمران نے کہا اور اس کے ساتھ می اس نے منبر بتا دیا۔

ہوں۔ ''بولا کریں'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی اس پر نیا' د ٹی طاری ہو گئی۔

' بیلو سر۔ کیا آپ لائن پر موجو دہیں '۔۔۔۔۔ پہند کھوں بعد ہی دوسری طرف سے کہا گیا۔

''یس'' … عمران نے ای طرح تحکمانہ کیج میں کہا۔ '' سر سر مثر کر فرا سر بیر کیا ہے ۔

" یہ منبر ناراک کے مشہور کلب بافیلو کے مالک چارلس جمیز کے

° کیس ' ..... عمران نے کہا۔ " نمبر نوٹ کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی منسر بتا ویا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے تیزی سے منسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ \* في صاحب "..... رابط قائم موتے بي ايك مناتي موئي سي آواز سنائی دی سلج سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ بولنے والا کوئی ملازم " میں دارا لکومت سے جنرل شاہد ہول رہا ہوں۔ جنرل ہاشم سے

بات کرائیں "..... عمران نے کہا۔ جنرل صاحب تو الي هفته ہوا ملك سے باہر گئے ہوئے

ہیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "كمال كية بين -وہال كافون نمر"..... عمران نے كما-عن مجھے معلوم نہیں۔آپ ہولڈ کریں میں ان کے صاحبوادے

ے آپ کی بات کرا دیتا ہوں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملیو - احمد بول رہا ہوں "..... چند کمحوں بعد ایک بھاری ہی آواز سنائی دی۔

" میں جی ایک کیو سے جنرل شاہد بول رہا ہوں۔ کیاآپ جنرل ہاتم کے صاحبزادے ہیں ' ...... عمران نے کہا۔

" جي بان - مين ان كابينا مون " ..... دوسري طرف سے كها كيا۔ "آپ ك ملازم في بآيا ب كه جزل صاحب الك مفته بوا میں کچھ نہیں جانباتو وہ ریڈ جیری کہاں جانبا ہو گا۔اس کا تعلق اس چارنس جمیز سے ہو گا۔البتہ وہ شاید اس بارے میں جانتا ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ گری سے پہلے بات ہو جائے کیر آگے بات برھے گی"...... عمران نے چائے کی حسکی لیتے ہوئے کہا۔ "ليكن جنرل ہاشم كے بارے ميں تو فورى معلومات حاصل كر كسني

چاہئیں "..... بلک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلایا اور مچررسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے ہمر ڈائل کرنے شروع کر دیتے۔ " انگوائری پلیز"..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

" سر کاشا کا رابطہ منسر دیں "..... عمران نے کہا تو دوسری طرف ے رابطہ نمسر بتا دیا گیا۔عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر

اس نے ایک بار بچر نمبر ڈائل کر دیئے۔ "انكوائري پليز" ..... ايك مردانه آواز سناني دي -

" نور یور کا لنگ سرکاشا سے ہے یا اس کی علیحدہ ایکس چینج ہے "..... عمران نے کہا۔

"سركاشاسے بى ہے" ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " مجھے نوریور میں ریٹائر جنرل ہاتم کا نمبر چلہے "...... عمران نے

> " ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهيلو سر" ...... چند محول بعد و بي مردانه آواز سناني دي -

موجو دیائے کا آخری گھونٹ حلق میں ڈالا اور بھر رسیور اٹھا کر اس نے منسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔چونکہ اسے ناراک کا رابطہ نسرِ معلوم تھااس لئے اے انکوائری ہے پو چھنے کی ضرورت نہ تھی۔ " يس " ...... رابطه قائم ہوتے ہى اكيب مردانة آواز سنائى دى -میں یا کیشیا سے جنرل شاہد بول رہا ہوں ۔ جنرل ہاتم صاحب ے بات کرا دیں "...... عمران نے اچھ بدل کر بات کرتے ہوئے جنرل صاحب تو دوروز پہلے گریٹ لینڈ علیے گئے ہیں اور وہاں ہے انہوں نے یہاں رابطہ نہیں کیا"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"آپ کون بول رہے ہیں"...... عمران نے کہا۔ \* میں رئیس علی بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "آپ رحمت علی صاحب کے کیا گئتے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " میں ان کا بیٹا ہوں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کیا رحمت علی صاحب سے بات ہو سکتی ہے۔ شاید انہیں

معلوم ہو ان کا رابطہ نمسر"...... عمران نے کہا۔

وہ آفس میں ہیں۔ میں ہمر با دیتا ہوں آپ ان سے بات کر لیں میں ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک منسر بتآ د ما گما تو عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر نون آنے ہے اس نے ایک بار بھر نسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

\* رحمت على بول رہا ہوں"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک

اک سے باہر گئے ہیں جبکہ میں نے ان سے فوری رابطہ کرنا ہے۔ ا بک انتائی اہم ملکی معاملہ ہے" .... عمران نے کہا۔ " والد صاحب ايك ہفتہ ہوا ناراك كئے ہيں سوہاں وہ اپنے ايك پا کیشیائی دوست رحمت علی کے پاس تھہرے ہوئے ہیں۔ میں فون نسر بتا دیتا ہوں آپ وہاں ان سے رابطہ کر لیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نسر بتا دیا گیا۔ " کیا ان کے ناراک جانے کے بعد آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہےا'۔ ... عمران نے کہا۔

۔ عی ہاں ۔ انہوں نے جاتے ہی این خریت کی اطلاع دی تھی اور ا بھی دو روز پہلے بھی ان کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہاہ تک وہاں تھہریں گئے ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" یه رحمت علی صاحب کیا کرتے ہیں". . . عمران نے یو چھا۔ " وہ وہاں تاجر ہیں۔ان کی این فرم ہے۔ رحمت علی میڈین کے انام ہے"... اور سری طرف سے جوا ب دیا گیا۔

"اوے - شکریہ ".... عمران نے کہااور رسیور رکھ ویا۔

" اس سے تو ظاہر ہو تا ہے کہ جنرل باتم اس سلسلے میں ملوث نہیں ہیں ورنہ وہ <u>کھلے</u> عام اس طرح سامنے نہ آتے <sup>«</sup>۔۔۔۔۔ بلکی زیرو

صرف اندازے ہی ہیں سب ہجب تک کوئی محتمی بات معلوم نہ ہو"..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیالی میں

بھاری می آواز سنائی دی۔ بولنے والا کہے ہے بی ادھر عمر آدمی لگتا

و با م

۔ \* میں پاکیشیا سے جنرل شاہد بول رہا ہوں۔ جنرل ہاشم سے ایک مکی معابلے پر بات کر ناتھی۔ ان کے صاحبزاد پر نے آپ کی

اہم مکی معاطے پر بات کر ناتھی۔ ان کے صاحبزادے نے آپ کی رہائش گاہ کا نمبر دیا۔ وہاں آپ کے صاحبزادے سے بات ہوئی تو انہوں نے بائیا کہ دہ دوروز ہوئے کریٹ لینڈ طلے گئے ہیں۔ انہیں ان کے رابطہ نمبر کاعلم نے تھا جبکہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور ان سے فوری بات کرنا ضروری ہے "......عمران نے کہا۔
" دہ واقعی دوروز ہوئے اچانک کریٹ لینڈ طلے گئے ہیں۔ ان کا

وہلے سے کوئی پروگرام نہ تھا لین اچانک انہیں ایک فون کریٹ لینڈ سے موصول ہوا تو انہوں نے فوری طور پر روا گی کا پروگرام بنا ایا۔ مرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے ایک دوست جیکس ہیں۔ان سے انہوں نے ملنا ہے اور ایک ہفتے بعد والیں آ جائیں گے۔ لیکن مزید کوئی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی تو میں نے بھی مزید

تفصیل پو چپن مناسب نہیں تھی"..... رخمت علی نے جواب دیا۔ " اس جیکسن کے بارے میں مزید کوئی معلومات "...... عمران : > .

" انہوں نے صرف اتنا بتا یا تھا کہ جیکسن ان کا پرانا دوست ہے۔ اور ان کا گریٹ لینڈ میں خوشگ کلب ہے ارر وہ بڑا مشہور شکاری بھی رہا ہے "...... رحمت علی نے جواب دیا۔

" اوے مے تھینک یو "...... عمران نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے گریت لینڈ کا رابطہ نمبر انکوائری سے معلوم کرکے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔

" أنكوائرى پليز"...... رابطه قائم ہوتے ہى ايك نسواني آواز سنائي

" میں پاکیشیا ہے بول رہا ہوں۔ گریٹ لینڈ میں ایک مشہور شکاری جیکٹن ہیں۔ان کا شونشگ کلب ہے۔اس کا نمبر معلوم کرنا ہے۔ '' عالم سان کا شونشگ

" یں سر۔ جیکس شوشنگ کلب تو گریٹ لینڈ کا خاصا مشہور کلب ہے" ۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نمبر بنا دیا گیا تو عمران نے اس کا شکریے اوا کیا اور الیک بار مچر کریڈل دبا دیا اور پچرٹون آنے پراس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " جیکس شوشنگ کلب " ۔۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آوانی

آواز سنائی دی۔ " میں یا کیٹیا سے جنرل شاہد ہول رہا ہوں۔ جیکسن صاحب سے

بات کرائیں "...... عمران نے کہا۔

" ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو - جیکسن بول رہاہوں "...... چند کموں بعد ایک مردانہ آواز

سنائی دی۔

" مسر جيكن - مي ياكيشيا ، جزل شابد بول ربابون - جزل

" اس کا مطلب ہے کہ جنرل ہاشم بذات خود اس عکر میں ملوث ے .... بلیک زیرونے کہا۔ " ویکھو ۔اب وہ مل جائے تو معلوم ہو"...... عمران نے کہا اور پھر اس نے سامنے گھڑی میں وقت دیکھااور تھوڑی دیر محسر کر اس نے رسیور اٹھا یا اور گری ہے دو بارہ رابطہ کیا۔ " کچھ پتہ علاچیلا گو کے بارے میں "...... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے عمران ۔ لیکن ایک شرط پر بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی سنج پر مرا یا مری ایجنسی کا نام سلمنے نہیں آنا حاہے اس گری نے کہا۔ " كما مطلب سكيا حمهارا خيال ب كه مين اليهاكر سكتا بون" -عمران نے عصیلے کہج میں کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ غصہ کھانے کی ضرورت کہیں۔ وراصل یہ معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ میں نے بات کرنا ضروری تھی۔ چیلا گو جنوب مغربی افریقہ کے ملک گنی سباؤ کے قریب جنوبی بحراد قبانوس میں ایک چھوٹا ساغیر معروف جزیرہ ہے۔ بظاہر اس پر قبضہ جنوبی افریقہ کے ایک انتہائی خطرناک سینڈیکیٹ رافیلڈ کا ہے اور رافیلڈ ہر قسم کے بڑے جرائم میں یوری طرح ملوث ہے لیکن اصل میں اس رافیلڈ سینڈ یکیٹ پر قبضہ اسرائیل کا ہے لیکن وہ سامنے

نہیں آتے ۔اسرائیل کی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا نام شوٹر ہے۔

یہ تنظیم انتہائی خفیہ ہے اور بڑے بین الاقوامی جرائم میں ملوث رہتی

ہاشم کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ناراک سے آپ کے ماس آئے ہیں۔ ان سے میں نے انتہائی اہم معاطے پر بات کرنی ہے "۔ " جنرل ہاشم اور یہاں آئے ہیں۔ نہیں جناب۔ جنرل ہاشم تو یہاں نہیں آئے اور نہ ہی ان سے گزشتہ دو سالوں سے کوئی رابطہ ہے "..... دوسری طرف سے حمرت بھرے لیج میں کما گیا تو عمران ے ان سے رابطہ ی نہیں ہے۔ دو سال پہلے وہ سرکاری طور پر كريث لينذ آئے تھے تو چند گھنٹے انہوں نے مرے ساتھ كزاركے تھے۔اس کے بعد تو ان ہے فون پر بھی ملاقات نہیں ہوئی "۔ جیکسن " اوے ۔ ٹھیک ہے۔ شکریہ " ...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے بے اختتیار ایک طویل سانس لیا۔

نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اس نے محبوس کر لیا تھا کہ جیکس ورست کہہ رہاہے۔ " جبکه ناراک میں انہوں نے اپنے دوست رحمت علی ہے کہا کہ جیکسن کی کال آئی ہے اور وہ ایک ہفتے کے لئے آپ کے ماس گریٹ لینڈ جا رہے ہیں اور وہاں ہے فوری روانہ ہو گئے حالانکہ پہلے ان کا پروگرام نه تھا"..... عمران نے کہا۔ " میں تو رحمت علی صاحب کے بارے میں جانیا ہی نہیں تو میں نے انہیں کیوں کال کرنا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ مراتو دو سالوں

رافیلڈ شوٹر کا ہی سینڈیکیٹ ہے اور شوٹر کا ایک معروف اڈا چیلا گو بھی ہے۔ مجھے دراصل یہ خیال اس لئے آیا تھا کہ شوٹر کے بارے میں انہوں نے بلان بنایا ہو گا کہ وہ اے حاصل کریں الیکن اس سے مُجِمَّ تفصیلات ملی تھیں جس میں چیلا گو کا نام موجود تھا لیکن کچر مبط وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ کیا ملٹری انٹیلی جنس کو اس ایجنسی نے حکومت اسرائیل کی وجہ سے خوٹر کے بارے میں کی پلان کی چوری کے بارے میں تو علم نہیں ہوا"..... عمران نے تفصیلات آف کر دی تھیں لیکن مرے ذاتی ریکارڈ میں یہ تفصیلات موجود تھیں جو میں نے حمہیں بتادیں میں گیری نے تفصیل بتاتے " تو كيا جنرل ماشم شوٹر كا ايجنت تھا" ..... بلك زيرونے كما-" نہیں۔ جہاں تک مرا خیال ہے جنرل ہاشم کے روپ میں کوئی

" اس غوٹر کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے"...... عمران نے کہا۔ " څوٹر کے ہیڈ کوارٹر کا تو علم نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی خفیہ نظیم ہے۔ البتہ اس کے ایک اہم آدمی کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔اس آدمی کا نام چارلس جمیز ہے اور ید ناراک کے انتہائی بدنام کلب بو فیلو کا مالک اور جمزل مینجر ہے "...... گری نے جواب دیتے

اوے ۔ بے حد شکریہ ۔ تم نے واقعی کام کیا ہے۔ بے حد شکریہ گذبائی ".....عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ " اب کڑیاں ملتی جا رہی ہیں۔اصل کام شوٹر کا ہے جبکہ چیلا گو کا

نام استعمال ہوا ہے " ..... عمران نے کہا۔

الیکن انہیں آخر کس بات سے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ملڑی انٹیلی جنس کو اس آپریشن کے بارے میں معلوم نہ ہوا ہو "۔ بلکی

" مرے خیال میں انہیں کو ڈیجھ میں نہیں آیا ہو گا اس لئے اب

ایجنٹ تھا۔لیکن اے کوئی پہچان نہ سکا"......عمران نے کہا۔ " تو پچر جنرل ہاشم کا ناراک میں رحمت علی کے پاس جانے کا کیا

مطلب ہوا۔ وہ ویسے بھی تو یہاں سے غائب ہو سکتا تھا"..... بلک

ولیے غائب ہو تا تو لازماً اس کے بارے میں ملٹری انٹیلی جنس کو ربورٹ ہو جاتی ۔ وہ چونکہ اہم عہدے پر رہا ہے اس لئے ملٹری انٹیلی جنس اپنے قانون کے مطابق اس کو تلاش کرتی۔ اس صورت میں معاملات اوین ہو سکتے تھے۔اس لئے یورا کھیل کھیلا گیا"۔ عمران " ليكن اس ايجنث نے اس قدر اہم راز آخر كسيے چورى كيا كه نه

فلم بن سکی اور بی کسی کو معلوم ہو سکا"..... بلنک زیرونے کہا۔ \* جہاں تک مرا خیال ہے اس ایجنٹ نے پریڈیڈنٹ ہاوس کے باخر آدمی کو سائقہ ملایا ہو گا۔اس کے بعد اس نے صدر صاحب اور

ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کرنل شہبازے دستھ طاصل کئے اور گھر کسی جدید آلے سے اس نے فلم بندی روکی اور ان دستھوں سے چپ تیار کر کے اس نے لاکر کھولا اور کاغذات حاصل کر کے خالی فائل کو واپس رکھ دیا۔ شابیہ اس فائل کورپر ایسا کوئی حفاظتی اقدام تھا کہ وہ باہر جاتے ہی چیک ہو سکے اس نئے وہ کاغذ لے گئے ۔ بہرطال جو کچے بھی ہوا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ انتہائی ذبانت اور

ا تہائی مہارت سے کام کیا گیا ہے ' ...... عمران نے کہا۔ '' تو اب آپ کیا کریں گے ' ..... بلیک زیرونے کہا۔

" اس چار کس جمیز ہے جمیں بنیادی معلومات مل سکتی ہیں اس کے پہلے اسے گھیز نا ہو گا۔ مچر آگے بات بڑھ سکتی ہے "...... عمران : بر .

'' تو پچرفارن ایجنٹ کو کال کر کے میں کہد دیتا ہوں '۔۔۔۔۔ بلیک ونے کمایہ

" نہیں ۔ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام تھیے خود کرنا ہو گا اور چونکہ معاملات ہے حد تھمیر ہیں اس لیے نہازاکام انتہائی تیز رفتاری ہے مکمل کرنا ہو گا اس لیے میں نیم کو ساتھ لے جاؤں گا - عمران نے کہا اور مچر رسیور انحاکر اس نے نمبر ڈائل کرنے نشروع کر دیتے ۔ " جولیا بول رہی ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سالحہ آئی ہے۔

"ایکسٹو"...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

" میں سر"...... دوسری طرف سے جو لیا کا گبتہ لیکلت مؤدبات ہو یا-

سیا۔ "صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو الرٹ کر دواور تم بھی تیار ہو جاؤ ایک انتہائی اہم مشن سلسنے آیا ہے جس پر تیز رفتاری سے کام کرنا ہو گا۔ عمران حمہیں لیڈ کرے گا اور بریف بھی دہی کرے گا"۔ عمدان نرکھا۔

> '' کہاں جانا ہو گا باس' ...... جو لیانے پو چھا۔ '' کہاں جانا ہو گا باس' ..... جو لیانے پو چھا۔

" یہ سب کچے عمران حمہیں بتائے گا۔ تم نیم سمیت تیار ہو جاؤ۔ شاید آج ہی حمہیں روانہ ہو نا پڑے "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کروہ تیزی سے ایٹھ کھڑا ہوا۔

" سرسلطان وہ کی کو وہ بنچائیں تو تم نے اس کی مختی سے حفاظت کرنی ہے او وہ اس کی مختی سے حفاظت کرنی ہے او وہ اس کی مختی ہے۔ انہوں نے لاز اُ اسے حاصل کرنے کی کو شش کرنی ہے اور جس انداز میں انہوں نے پہلے داردات کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ انہتائی جدید الارجہ ستعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی انتہائی ذبانے سے بھی کام کرتے ہیں " سسے عمران نے کہا۔

'' ٹھمیک ہے۔ میں محتاط رہوں گا''۔۔۔۔۔ بلیک زیرونے جواب دیا تو عمران اے اللہ حافظ کہہ کر مزااور تیز تیز تقدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا جلا گیا۔ اس نے کانوں میں انتہائی چکدار ٹائیں عینے ہوئے تھے اور اس کے کاندھے سے سیاہ رنگ کا ایک بیگ نظب رہاتھا۔
" تم میماں گھے پیٹے ہو جبکہ باہر پورے ناراک میں حبنن منایا جا
" رہا ہے" ...... لڑی نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی بے تکلفانہ لیج
میں کہا۔
" تو تم مجی مناؤان کے ساتھ حبنن۔ میں نے حمیس روکا ہے"۔

" ہو م بھی مناوان کے ساتھ جن سیں کے جیس روکا ہے"۔
اس آدمی نے خشک اور سرد لیج میں جواب دیتے ہوئے گہا۔
" تم واقعی دنیا کے سرد ترین آدمی ہو۔ بس ہر وقت جرائم، قبل و
غارت۔ آخر یہ کیا لائف ہے جمیز۔ کبھی زندگی کو انجوائے بھی کیا
کرو"...... لڑکی نے اس کے خشک اور سرد لیج کا نوٹس نہ لیتے ہوئے

' اصل زندگی مین ہے ورنہ جو لوگ عام انداز میں رہتے ہیں وہ نالیوں میں رشکنہ والے کرے ہوتے ہیں۔ انسان کی انجیت ہوئی چاہتے ۔ لوگوں کو ان سے ڈرنا چاہئے ''…… جمیز نے اسی طرٹ خشک اور سرد کیج میں کہا۔ شاید اس کی چبرے پر موجود قدرتی مختی کے ساتھ ساتھ اس کا لہم بھی قدرتی طور پر خشک اور سرد تھا۔ "پہلے میں بتاؤ جمیز کہ جب می نے خمیس ڈر پر کال کیا تھا تو تہ

نے انکار کیوں کر دیا'''''''لاک نے میزیر کد مارتے ہوئے کہا۔ '' میں الیی فضولیات پر یقین نہیں رکھتا ریڈی۔ یہ ٹھسکی ب تم مجھے بہند ہو اور میں تم سے شادی کرناچاہتا ہوں۔ تہاری کم ے اس کا چہرہ خاصا چو (اتھا لیکن اس کی آنگھیں چہرے کی مناسبت سے پھرٹی تھیں۔ اس کے سریر بال پھرٹی تھیں۔ اس کے سریر بال خاصے بڑے تھی اور انہیں سر کے چھی کی طرف لے جایا گیا تھا۔ اس کا جہم جنگلی گھوڑے کی طرح مضبوط اور نموس تھا لیکن سب سے خاص بات اس کے چہرے پر نظر آنے والی انتہائی تخی تھی۔ یوں گلتا تھا جیسے اس کا چہرہ چھر کا بنا ہوا ہو۔ میزیر اس کے سامنے چار رنگ کے فون بڑے ہوئے تھے جیکہ وو سامنے رکھی ہوئی ایک فائل پر جھکا کے فون بڑے ہوئے تھے جیکہ وو سامنے رکھی ہوئی ایک فائل پر جھکا

بهوا تهامه دروازه كھلنے پر ايك خوبصورت نوجوان لڑكي اندر داخل

ہوئی جس نے جیز کی پینے اور تر رنگ کی شرث پہنی ہوئی تھی۔

اس کے اخروٹی رنگ کے بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔

کرے کا دروازہ کھلا تر آفس ٹیبل کے پیچے ہیتے ہوئے ایک سخت

گر چرے کے حامل آدمی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔

" کتنے ہوئے ہیں "...... جمیزنے ای طرح خشک لیجے میں کہا۔ " ابھی پاخچ ہوئے ہیں "...... ریڈی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " تو پچانوے آدی میں بلوالیتا ہوں۔ تم انہیں ہلاک کرو۔ سو 'پورے ہوجائیں گے"..... جمیزنے کہا۔

" ارے الیے نہیں ۔ ایسے تو ایک ہزار آدمی بھی مار دیئے جائیں تب بھی لطف نہیں آئے گا۔ یہ تو حمہارا طریقہ ہے کہ دس بارہ آدمیوں کو روزانہ ہلآک کر دیتے ہو"...... ریڈی نے کہا۔

" تم انہیں آدمی کہہ رہی ہو۔ یہ آدمی نہیں ہوئتے بلکہ کرے کوڑے ہوتے ہیں"...... جیزنے ای طرح ششک لیج میں کہا۔ " تو تم آدمی کے کہتے ہو"...... ریزی نے کہا۔

تو ہے ، دی ہے ہے ، ہو ...... ریدی ہے ہا۔ " اپنے آپ کو یا چر زیادہ سے زیادہ خمہیں "...... جمیز نے کہا تو ریڈی ہے اختیار بنس بری۔

" کسی روز کوئی سوا سیر نکرا گیا تب خمہیں معلوم ہو گا"۔ ریڈی زکرا

" سوا سر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہو گا :..... جمیز نے کہا تو ریڈی ایک بار پھر ہنس پڑی لیکن اس سے عبط کہ مزید کوئی بات ہوتی سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور جمیز نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھالیا۔

" لیں "..... جیمزنے کہا۔

" راسٹر بول رہا ہوں"...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز

میز پر سر جھکا کر بیٹھے اور حہباری می کے لیٹے سیدھے سوالات کے جواب دے "...... جمیز نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ریڈی بے انتتیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ " می کو حمیارے اکار سرے حد غصہ آیا تھا" سے بنائی فرنستہ

الئے اتنا بی کافی ہے۔اب یہ کیا کہ آدمی احمقوں کی طرح جا کر ایک

'' می کو حمبارے اٹکار پر بے حد غصہ آیا تھا''...... ریڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔

" اور تمہیں "..... جیزنے کہا۔

" محجے تمہاری یہی عادتیں تو پہند ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ ہے ہی تم عام مردوں ہے منفر دہو۔ ویسے تمہارے چرہے پر موجو دسختی اور تمہارے لیچ کی فشکی یہ سب کچے دیکھ کر محجے واقعی محسوس ہوتا

ہے کہ تم مرد ہو۔اصل مرد۔اس لئے میں تم سے شادی کروں گی اور ضرور کروں گی \*...... ریڈی نے ایک بار مچر میر پر مکہ مارتے ہوئے کیا۔

" حمیس کس نے روکا ہے شادی کرنے ہے۔ ابھی چلتے ہی چرچ۔ کیا خیال ہے '..... جمیز نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے چرب پر مسکراہٹ اجنبی ہی محموس ہوئی تھی۔

ابھی نہیں۔ مہیں معلوم تو ہے کہ میں اپنے شوق سے پیشہ ور قائل بن ہوں اور ابھی مرہے شکاروں کی تعداد سو نہیں ہوئی اور

ی این میں میں ایک ہے۔ جب تک سنچری ممل نہ ہو تو تم صبیے تخت پہرے والے سے شادی نبر کا سکتان میں در این

نہیں کر سکتی "...... ریڈی نے کہا۔

4 / کیونکہ پہلے بھی وہ ابیما کر تا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا

مرا خیال درست ہے تو اس نے اخبات میں جواب دیا۔ سرے پوچھنے پر کماس باران کا ٹارگٹ کیا ہے تو اس نے یہ کہ کر بتانے

پوچھے پر کد اس بار ان کا فارگ کیا ہے تو اس نے یہ کمر کر بتائے سے انکار کر دیا کہ اس بار ان کا فارگ مرا بڑا گہرا دوست ہے۔ جب بی نے اسے طلف دیا کہ میں اس دوست کو نہیں بتاؤں گا تو اس

یں عام اعلم سے ملف دیا کہ میں ان دوست کو ایس بیاوں کا کو اس فے جہارا نام لیا۔ میں نے اے مزید کریدنے کی کو خش کی لین اے مزید تقصیل کا علم ہی نہ تھا۔ اس بات کا علم بھی اے اس لئے ہو گیا تھاکہ پاکیٹیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اے کہا تھا کہ وہ میم کے ناداک پہنچنے نے جہلے یو فیلو کلب کے عادلس جمیز کے بارے

میں تفصیلی معلومات حاصل کرے اور وہ جانتا تھا کہ میں کمہارا بہت گہرا دوست بوں ''…… راسٹرنے کہا۔ ''کسی معلومات ''…… جمیزنے کہا۔

یں ''رباک سند کیرے ہاد۔ ''یہی کہ تم ناراک میں موجودہو یا نہیں۔ تم کتنا وقت کہاں گزارتے ہو۔ تم تک 'مِنچنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا معلوم کرنا ہے اس نے ''…… راسٹرنے کہا۔ بہ اس نے ''…… راسٹرنے کہا۔

" ب کارل کون ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے"...... جمیز نے عامہ

" اوہ نہیں۔ سوری جمیز۔ تم میری فطرت تو جانتے ہو۔ میں نے حلف کے باوجود تہمیں اتنا کچھ اس لئے بتایا ہے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اس لئے میں نہیں جاہتا کہ تہمیں لاعلمی میں کوئی ' تم سکیا ہوا۔ کوئی خاص بات '...... جمیز نے اسی طرح خشک اور سرد کیچے میں کہا۔

" پاکیشیا سیکن سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " نہیں۔ کیوں" ....... جمیز نے جو نک کر کہا۔

" پاکیشیا سیکرٹ سروس نے جہارے نطاف کام شروع کر دیا ہے اوریہ بتا دوں کہ یہ سروس دنیا کی سب سے فطرناک سروس تحقی جاتی ہے۔ نیاس طور پراس کے لئے کام کرنے والے عمران کی بے عد شبرت ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کیوں۔ میراان سے کمیا تعلق ہے"...... جمیز نے حیرت بجرے

ہ میں کہا۔ \* تم نے پاکیشیا میں کوئی مثن مکمل کر ایا ہو گا''''' راسٹر نے -

میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ لین حمہیں کیسے معلوم ہوا ً۔ جیزنے ہونٹ جہاتے ہوئے کہا۔ مہاں ناراک میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک فارن ایجنٹ

ب کارل - دہ میرابہت گہرا دوست بھی ہے۔ اس نے تیجے نون کر کے بچھ سے ایک رہائش گاہ، کاروں اور اسلحہ سمیت طلب کی تو میں بچھ گیا کہ وہ یہ سب کچھ یا کمیٹیا سیکرٹ سروس کے لئے کر رہا ہے

" كىياكام " ..... رىڈى نے كيا-نقصان مین جائے۔ بہرحال تم ان سے ہوشیار رہنا "..... راسر نے . سر کونسل نے مجھے کہاتھا کہ میں پاکیشیامیں کسی ایسے آدمی کو للاش كروں جس كا تعلق وہاں كى ملڑى انشلى جنس سے ہو اور اس " کون ی کو تھی دی ہے تم نے انہیں "..... جمیزنے کہا۔ ے ذمد لگاؤں کہ وہ یہ معلوم کرے کہ سر کونسل نے پاکیشیا میں \* نہیں۔ یہ بات بھی میں خہیں نہیں بنا سکتا "...... راسڑنے جو بڑا مشن چھلے دنوں مکمل کیا ہے اس بارے میں وہاں کی ملٹری انٹیلی جنس کو تو کوئی رپورٹ نہیں ملی اور وہ اس پر کام تو نہیں کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ربی ۔ وہاں ایک کلب کا مالک رید جمری مرا دوست ہے۔ میں نے » پھر میں کیسے محالم رہوں گا''''' جمیزنے کہا۔ اے فون کیا تو اس نے عامی بجرل- اس سے بعد اس نے مجھے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں "......راسٹر نے جواب دینے ہوئے رپورٹ دی کہ ملڑی انٹیلی جنس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں . ٹھک ہے۔ شکریہ ۔ میں خود ہی کچھ کر لوں گا "...... جمیز نے ہے۔ یہی ربورٹ میں نے سر کونسل کو دے دی اور بات حتم ہو کئی ۔ جیمز نے کہا۔ مر کونسل سے جہارا مطاب چیلا گو ہے" ......ریڈی نے کہا۔ « کیا ہوا ہے۔ کس کا فون تھا' ...... ریڈی نے پو چھا۔ " بان-اس کا کوڈ نام سر کونسل ہے اور یہی نام استعمال کیا "راسر کا۔اس نے عجیب سی بات کی ہے۔میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔... جیزنے کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے مختفر طور پراس " لیکن یه کام تو ملٹری انٹیلی جنس سے متعلق تھا۔ سیکرٹ سروس کفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ تو علیدہ ادارہ ہو تا ہے۔ اس کا اس سے کیا تعلق "...... ریدی نے و پاکشیا سکرٹ سروی۔اس کا تم سے کیا تعلق میں ریڈی نے حران ہوتے ہوئے کہا۔ و کیا تہیں اس بارے میں کھ علم ہے جو تم ایسی بات کر رہی ۔ سپر کونسل کا ایک کام میں نے پاکشیامیں اپنے ایک آدمی کے ذے لگایا تھا۔اس نے مجھے ربورٹ دے دی جو میں نے سر کونسل ہوا ہے۔ " بان مری ایک دوست ماریا ایکر بمیاکی ایک سرکاری سیّر ت کو جمجوا دی۔ اس کے علاوہ تو مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے ۔ جمیم

پروگرام نہیں بنایا"..... دوسری طرف سے انتہائی بے تکافانہ کیج میں کہا گیا۔

" حبثن میں جمیز کے ساتھ منانا چاہتی ہوں تہمیں معلوم تو ہے۔ البتہ میں نے تہمیں ایک بات معلوم کرنے کے لئے فون کیا ہے "۔ . ریڈی نے کما۔

" كون ى بات " ...... مارياني چونك كر يو چهار

" کیا تم پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ خاص طور پر اس سے سے کام کرنے والے ایک آدمی عمران کے بارے میں ".....ریڈی نے کبا۔

کیا ۔ کیا کہہ رہی ہو۔ کیا داقعی تم نے عمران کا نام لیا ہے ۔۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو ریڈی کے ساتھ ساتھ جمیز بھی

" ہاں۔ کیوں " ..... ریڈی نے کہا۔

" نین اس سے مہارا کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے"..... ماریا نے

" یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ناراک آ رہے ہیں۔ ان کا ٹارگ جیز ہے اور جیز کو تو ویسے ہی کسی معاطم کا علم تک نہیں ہے تو اس کا کیا تعلق اس سیکرٹ سروس سے بنتا ہے "...... ریڈی نے کہا۔ "کیا یہ اطلاع حتی ہے "..... ماریا نے پو چھا۔ "ہاں۔کیوں"...... ریڈی نے کہا۔ ' تم اس سے معلوم کرو کہ یہ پاکیشیا سیرٹ سروس کیا ہے۔ اس کے بارے میں کیسے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ راسڑنے

انجنسی میں کام کرتی ہے۔ وہی اکثر ایسی باتیں بتاتی ہے "۔ ریڈی

کسی عمران کا نام خصوصی طور پر ایا ہے۔اس کا تھجے علم ہو جائے تو میں اس کا ہندوبست کراسکتا ہوں ''۔۔۔۔۔ جمیز نے کہا۔ '''

" تم راسڑے پوچھو۔ وہ تمہارا گہرا دوست ہے"...... ریڈی نے ا۔ - نام اس میں میں میں اس میں اس کا اس اس میں کا میں اس میں کا میں کا

" میں نے فمہارے سامنے اس سے پو چھاتھا لیکن اس نے انگار کر دیا اور میں اس کی فطرت جانتا ہوں کہ وہ کسی صورت نہیں بتائے گا"...... جمیز نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے۔ میں بات کرتی ہوں ماریا ہے" ....... ریڈی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سفید رنگ کے فون کا رخ اپنی طرف کیا اور بچر رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ حب اس نے آخری نمبر پریس کر کے ہاتھ بنایا تو جمیز نے ہاتھ بنا کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی وربعد رسیور اٹھالیا گیا۔

" ماریا بول رہی ہوں" ...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " ماریا سیس ریڈی بول رہی ہوں "...... ریڈی نے کہا۔ " ارے ۔ تم کہاں ہو ۔آج تو حِشن کی رات ہے اور تم نے کوئی

" تو پیرمرا مثورہ ہے کہ جیمز کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کرا دو ورنہ تم اس کے سابقہ شادی کاخواب می دیکھتی رہ جاؤ گی یا دوسری صورت یہ ہے کہ جمیزان کے ساتھ مکمل تعاون کرے ۔ وہ یقیناً جمیز سے کسی بارے میں یو چھنے آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ سروس بین الاقوامی سطح کی ایسی تنظیموں کے خلاف کام کرتی ہے جن ہے یا کیشیا کو کوئی خطرہ ہو یا انہوں نے یا کیشیا میں کوئی واردات کی ہو۔ اے دنیا کی سب سے خطرناک منظم سمھا جاتا ہے اور خاص طور پر اس عمران کے بارے میں تو عیب عیب کمانیاں مشہور ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمران انتہائی وجمهد اور خوبصورت نوجوان ہے، انتہائی ولکش لیکن مزاحیہ باتیں کر تا ہے۔ بظاہر بڑا معصوم آدمی ہے لیکن یہ انتمائی خطرناک ایجنٹ ہے۔ بڑے بڑے ایجنٹ اور مجرم اس کا نام س كرب انتيار كانب المصة إين ليكن اس كے ساتھ ساتھ يد انتهائي بااصول بھی ہے اور جمیز کے بارے میں بھی میں جانتی ہوں کہ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس اس کے خلاف کام کرے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اے اس معاطے کے بارے میں معلوم ہو جس سلسلے میں یا کیشیا سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے اور وہ اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوائی۔... ماریا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"ان کی تصویریں یا ملیئے کے بارے میں کوئی تفصیل تم مہیا کر سکتی ہو"......ریڈی نے کہا۔

"ارے ۔ وہ سکرٹ ایجنٹ ہیں۔ عام مجرم نہیں ہیں۔ وہ اتی تیزی سے مکی اب تبدیل کرتے ہیں کہ اتن تیزی سے شاید گر گٹ مجی رنگ نہیں بدلتا ہو گا۔ اس قدر کامیاب ملک اپ کہ بڑے بڑے اہرین مجی نہجان سکیں "...... ماریا نے جواب دیا۔ "اوک مے ٹھریک ہے۔ شکریہ "..... ریڈی نے کہا اور رسیور رکھ

ین من لیا تم نے۔ یہ سب کیا حکر حل گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ سرِ کونسل کے خلاف کام کرنے آرہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں گے "...... ریڈی نے

"ليكن انہيں كيے معلوم ہے كہ تھے اس بارے میں علم ہے"۔ حير نے كما۔

الین سروسز کہیں نہ کہیں ہے کھون نکال لیتی ہیں۔ دوصور تیں ہیں یا تو تم سر کو نسل ہے بات کر دادر انہیں یہ سب کچی بتا دو۔ دہ خود ہی انہیں سنبھال لیں گے یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم آسڑ پر سختی کرو اور اس ہے ہر صورت میں تفصیلات معلوم کرد اور تچ انہیں سنبھلنے ہے پہلے ہی ہلاک کر دو ۔۔۔۔۔۔ ریڈی نے کہا۔ "ارے ۔ تم تو خود سیکرٹ پیجنٹوں کے انداز میں باتیں کر رہی

ارے ۔ م و فوو یرت ، کون کے مداری بایں سرر بن ہو۔ گڈشو۔ حہاری ان صلاحیتوں کا تو مجعے علم ہی نہیں تھا۔ سپ کونسل سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس کے اصولوں کا علم ہے۔

انہوں نے سب سے پہلے میرے ہی ڈیھ وار نب نگال دینے ہیں اور پر ان او گوں کے ناراک پہنچنے ہے پہلے ہی میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔
البتہ اپنی جان ، پچانے کے لئے دوسری صورت درست ہے۔ یہ کام میں آسانی ہے کر سکتا ہوں "...... جمیز نے کہا اور اس کے سامقہ ہی اس نے اس مند فون کا رخ اپنی طرف موڑا اور رسیور اٹھا کر اس نے نم اس مند پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ اس بار ریڈی نے لاؤڈر کا بٹن کریا تھا۔

" کیں ۔ ہمزی بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" جميز بول رہا ہوں"...... جميز نے اپنے مخصوص خشک کھج ميں ا۔

" ادہ تم - آج بڑے عرصے بعد فون کیا ہے "...... دوسری طرف ہے چونک کر کہا گیا۔

> "ایک کام آن پڑاہے تم سے "...... جمیزنے کہا۔ " کسیا کام۔ بتاؤ"..... ہمزی نے کہا۔

" تم جانتے ہو کہ راسٹر میرا دوست ہے۔اس کا ایک دوست ہے ۔ جس کا نام کارل ہے اور جس کا کوئی تعلق پاکیشیا سکرٹ سروس ہے ہے۔ تجھے اس کارل کے بارے میں معلومات چاہئیں "...... جمیز نے کہا۔

"راسڑے پوچھ لو" ...... ہمزی نے کہا۔

میں جانتا ہوں اے ۔ لیکن حمہیں اس سے کیا کام آن پڑا ہے "۔ بمزی نے کیا۔

" اس سے معلومات کینی ہیں اور میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے"۔ جمیز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" وہ راسڑ سے بھی زیادہ اصول پیند ہے"...... ہمزی نے ہنستے ۔ ئے کہا۔

"اس سے براہ راست کھے نہیں پو چینا"...... جمیز نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ بھر ٹھسکی ہے۔ لیکن خیال رکھنا وہ بے حد تیر اور شاطر ترین آدمی ہے۔بہرحال میں بنا دیتا ہوں۔کارل سٹار فش کلب کا مینجر ہے "......ہمزی نے کہا۔

" اوہ ۔ اے تو میں بھی جانتا ہوں۔ کیا یہ وہی کارل ہے جس' فا تعلق پا کیشیا سیکرٹ سروس ہے ہے "...... جمیز نے حمیرت نجرے لیج میں کہا۔

" ہاں دہی ہے۔ پہلے وہ مہاں ایک سرکاری سروس میں بھی کام کر تارہا ہے۔ امہائی تیزاور شاطر آدی ہے "....... بمزی نے کہا۔ " میں جانتا ہوں اسے ۔ بہر حال ٹھسک ہے۔ شکریہ "...... جیز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نے اوے کہ کر رسپور رکھ دیا۔

اس نے امک بار پھر منسریریس کرنے شروع کر دیتے۔ " نوبل بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے آواز سنائی دی۔

" جميز بول رہا ہوں"..... جميز نے كها۔

" يس باس " ...... دوسري طرف سے يكنت انتمائي مؤدباء ليج

. " سٹار فش کلب کے کارل کو جانتے ہو تم "...... جیمز نے خشک ليج من كمايه

" يس باس " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ "اس كى اكي يارفي ياكيشيا سے آرى ب- بمارا نشان وه يارفي ہے کارل نہیں۔ تم اس کارل کا فون میپ کراؤ اور اس کی نگرانی کراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پارٹی کو لینے ایئر پورٹ جائے ۔ اگر الیہا ہے تو تم نے وہاں پیکنگ کرنی ہے اور اس یارٹی کا کوئی آدمی ایئر یورٹ سے باہر زندہ نہیں آنا چاہئے اور اگر الیبایہ ہو تو پھر اس کے فون بیب سے معلوم کراؤ کہ اس نے اس یارٹی کی رہائش کے لئے کس کالونی میں کون سی کو شمی حاصل کی ہے۔ اگر اس بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کو تھی کو اس وقت مزائلوں سے اڑا دو جب پیہ یارٹی اندر موجود ہو۔ مجھے بہرحال اس یارٹی کو فنش کرانا ہے۔ ہر صورت میں "..... جميزنے انتہائي خشک ليج میں كها۔

" این باس - ہو جائے گا" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو جمیز

" میں شمیحی تھی کہ تم براہ راست اس کارل پر ہاتھ ڈال دو گے "۔

" نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کا اس سے مسلسل رابطہ ہو۔

اس کے فنش ہوتے ہی ہم انہیں بھی ہاتھ سے گنوا بیٹے ۔ اب بہرحال یہ لوگ فنش ہو جائیں گے"..... جمیزنے کہا تو ریڈی نے اشات میں سرملا دیا۔

یا نام کیوں رکھا ہے۔ اس کی بجائے کوئی اور نام کیوں نہیں رکھ ایا ہے۔۔۔۔ عمران نے کہا تو صفدر بے افتتیار ہش پڑا۔ اور اگر اس نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے یہ نام کیوں رکھے

ہوئے ہیں تو چر ۔۔۔۔۔ مفدر نے ہتے ہوئے کہا۔ یوئے ہیں تو چر ۔۔۔۔۔ مفدر نے ہتے ہوئے کہا۔

مرانام تو امان بی نے رکھا ہے اس لئے میں تو صاف کمہ دوں گا کہ یہ امان بی کی پیند ہے اس لئے بچوری ہے۔ باقی تم اپنا اپنا جواب سوچ لو۔ البتہ تنویر کے لئے مسئد ہے "......عمران نے کہا تو تنویر جو

عاموش بینجاہوا تھا ہے اختیار چونک پڑا۔ " کیا مطلب کیوں۔ کمیںا ستہ "..... تنویر نے چونک کر

ما۔ \* تمہارا نام نسوانی انداز کا ہے۔اگر ساتھ مس لگا دو تو نعالص

ہورہ ہی ہوں ہیں ہیں ہورہ ہے۔ رہے مطاب کی سور رہ ماں نیوانی بن جائے گا۔ شاید حمہارے والدین کو بیٹی کی شدید خواہش تمی لیکن پیداہو گیا بیٹا سجنانچہ انہوں نے اپنا شوق اس طرح پورا کر لیا" سے عمران کی نال روان ہو گئی۔

لیا"...... عمران کی زباں رواں ہو گئے۔ \* تنویر کا نام تم سے زیادہ امچھا ہے "...... جو لیانے کہا۔

" سور کانام م مے زیادہ انجا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ جو لیائے ہا۔ " اگر تم شادی شدہ ہوتی تو میں کوئی جواب دے سکنا تھا۔ اب سوائے خاموش کے اور کیا ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ مگران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا تو اس بار بھی صفدر ہے اختیار ہنس پڑا جبکہ جولیا ہے اختیار انکھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔البتہ اس کے جربے برا بجرآنے والے شرم کے ناٹرات سب کو نظر آگئے تھے۔۔ میکسی سنینڈ کی طرف تھا۔ وہ سب اپنے اصل پہروں میں تھے۔ "اب کیا کسی ہو فل میں جانا ہے"...... جو لیانے پو چھا۔ " نہیں۔ حہمارے چیف نے یہاں پہلے سے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کرالیا ہے"...... عمران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر بلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دو نیکسیوں میں سوار ہو کر کھیگ کالونی کی

عمران اپنے ساتھیوں جو لیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کے

ہمراہ ناراک کے بین الاقوامی ایئر پورٹ سے باہر آیا تو اس کا رخ

کوئی خاص مثن نہیں ہے۔۔مہاں ایک بدنام کلب کا مالک اور مینجر ہے جس کا نام چار لس جمیز ہے۔اس سے پو چھنا ہے کہ اس نے عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

آپ نے پہلے بھی شاید ایک بار بہآیا تھالیکن اب ذہن میں نہیں رہا۔اب دوبارہ بہآدیں کہ کیا مطلب ہوا "...... صفدر نے کہا۔

سب سبر برہ بدریں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی تک کوارور کھا بھی تک کوارور کھا بھو ہے۔ بہر حال بنا دیتا ہوں کہ شہد کی کھی باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چو ہے گی چو چھتے میں شہد بنائے گی اور پچراس چھتے کی موم ہے موم ہی تبارہ ہو گی اور موم ہی جلنے ہے اس پر پروانہ آئے گا اور جل کر راکھ ہو جائے گا اس نے اگر شہد کی کھی کو باغ میں جائے سے دو کو دیا جائے تو نہ چھتے ہنے گا، نہ موم ہی اور نہ ہی ہے چارے پروائے کا خون ہو گا اس لئے میں جولیا کو روک رہا ہوں تاکہ اس پروائے کا خون ہو گا اس لئے میں جولیا کو روک رہا ہوں تاکہ اس کے بین جولیا کو روک رہا ہوں تاکہ اس کے بین شکیل بیٹن شکیل کے اختیار بنس مزا۔

" لیکن مس جولیایہاں نہیں رہیں گیا۔ یہ طعے ہے "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کما۔

" کیوں۔ کیا میں اسے کاٹ کھاؤں گا"...... عمران نے کہا۔
" وہ مجمی ہماری طرح کام کر ناچاہتی ہے"..... صفدر نے کہا اور
پُچر تھوڑی دیر بعد جولیا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرالی
تھمی اور پچر اس نے ٹرالی میں رکھی ہوئی کافی کی پیالیاں اٹھا اٹھا کر
درمیانی مزیر رکھنا شروع کر دس۔

"آب نے یہ نہیں بایا کہ اس سے یو چھنا کیا ہے" .....

ظاہر ہے جو لیا بچھ گئ تھی کہ عمران کیا کہنا چاہتا ہے۔ " میں کافی بنا لاتی ہوں"..... جو لیانے مڑے بغیر کہا اور کرے ے باہر میل گئے۔

" عمران صاحب اس چار کس جیزے کیا معلوم کرنا ہے"۔ صفدرنے کہا۔

" بتآیا تو ہے۔ حمہارا کیا خیال ہے کہ جولیا کی عدم موجو دگی میں مراجواب مختلف ہو گا"...... عمران نے کہا۔ " یہ بات نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر صرف پوچہ گچھ کرنی ہے

تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم صرف سابقہ سابقہ نہیں رہتے بلکہ کام بھی کرتے ہیں "...... صفدر نے کہا۔ " نھیک ہے۔ کتھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ایا مہارے سابقہ نہیں جائے گی"..... عمران نے کہا۔ "کیوں۔ اس کی کوئی ضامل وجہ "..... صفدر نے چونک کر اور

تمررے حمرت بجرے لیج میں کہا۔
"ہاں۔ کیونکہ وہ بدنام کلب ہے اور تم جانتے ہو کہ جو لیا سے
دہاں جانے ہے اس بدنام کلب میں کسی نہ کسی نے اے عام لڑک
ججھ کر شرارت کر میشنی ہے اور پھر دہاں سوائے قتل وغارت کے اور
کچھ نہ ہو سکے گا اور ساری پوچھ گچھ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وہ کیا
شعر ہے۔ تم نے بھی سنا ہوا ہو گا جمس کا مطلب ہے کہ شہر کی کھی

کو باغ میں نہیں جانے رینا چاہئے تا کہ پروانے کا خون یہ ہو سکے 🗓

چف کو کیا گھول کر بلاویا ہے اور یہ کام بے چارے شوہر بدمزاج اور بددماغ بیویوں کے لئے کرتے ہیں کہ تعویذ وغرہ لے آتے ہیں اور اے گھول کریلاتے ہیں "...... عمران نے کہا تو سب بے اختیار

ہنس پڑے ۔

ں پ'-" کیا تم نے اس کی آواز کبھی نہیں سیٰ۔ وہ آواز خاتون کی ہو سكتى إنسية بوك كمار

" ارے -آواز کا کہا ہے۔ میں خواتین کی آواز میں بات نہیں کر لیتا اور دوسری بات یہ کہ جب کسی مرد کا نام نسوانی ہو سکتا ہے تو کسی خاتون کی آواز مردانه بھی تو ہو سکتی ہے"...... عمران نے جواب د ما تو کمرہ بے اختیار فہقہوں ہے گونج اٹھا۔

" تم واقعی شیطان ہو۔ کہاں کی بات کہاں جا ملاتے ہو"۔ جو لیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کافی کی پیالی مند سے نگائی ہی تھی کہ عمران بے اختیار چونک بڑا۔ اس نے ہائق میں بکری ہوئی پیالی داپس میزیر رکھی اور اچل کر کھڑا ہوا اور دوڑ تا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ باقی ساتھی ہے اختیار حرت سے سن ہو کر بیٹھے رہ گئے ۔ تھوڑی دیر بعد عمران بحلی کی سی تیزی سے واپس آیا۔

" حلو اٹھو۔ ہمیں ساتھ والی کو تھی میں جانا ہے۔ جلدی کرو۔ کسی مجی وقت یماں حملہ ہو سکتا ہے۔ اٹھو۔ ہری اپ سیسا عمران نے کہا تو سب بحلی کی می تیزی ہے اٹھے اور دوڑتے ہوئے کرے ہے باہر آگئے ۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سائیڈ دیوار پر چڑھ کر طحقہ کو تھی میں پہنچ ، " اليے لوگوں سے كيا يو چھا جاتا ہے"...... عمران نے كافى ك یہالی اٹھاتے ہوئے کہا۔

" یہ رہلے بھی کبھی بتاتا ہے جو اب بنائے گا۔ مرا خیال ہے کہ میں چیف سے بات کروں "..... جوالیانے کہا۔

" چیف نے یہی کہ وینا ہے کہ عمران حمہیں برط کرے گا"۔ صفدر نے جواب دیا۔

" پته نہیں اس نے چیف کو کیا گھول کر پلایا ہے کہ وہ سار انحصار اس پر کرا دیتا ہے جیسے ہم تو چھوٹے معصوم بچے ہوں "۔ تنویرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" اچھا یہ بات ہے۔ کمال ہے۔ ہمیں آنج تک پنتہ ہی نہیں حلا"...... عمران نے چونک کر کہااور اس طرح آنگھیں بھاڑنا شروع كر ديں جيسے كوئى انتمائى حرت انگر بات ہو گئى ہو۔

" كيا مطلب- يه تم كيون آنكهين بهار ربي مو " ..... جواما في حرت بجرے لیج میں کہا۔

" ارے ۔ مجم تو پتہ ہی نہیں حلا۔ حرت ہے کہ چیف خاتون ے۔ یہ تو واقعی انتہائی سنسنی خرانکشاف ہے ..... عمران نے کہا۔ يه كياكه رب بهو-كياحهارا دماغ تو خراب نهي بهو گيا "مه جوليا نے بھنائے ہوئے لیج میں کیا۔

" ارے - تم نے سنا نہیں تنویر کہد رہا تھا کہ میں نے نجانے

گئے ۔ یہ کو تھی بھی خالی بڑی ہوئی تھی۔اس کے باہر کرائے کے نئے

ساتھ ہی وہ اس طرف کو بڑھ گیا جہاں کو مُصیوں کی فرند پر آنے والی سڑک تھے۔ عمران نے مراک پر چھنے کے جہاں کے سائیلی آگے بڑھ گئے تھے۔ عمران نے سڑک پر چھنے کر سڑک کر اس کی اور پھر وہ واپس اس کو مُحی کی سائیلہ پر چھھ گیا جہاں اس کو مُحی کا گیٹ تھا جہاں وہ موجو دقھے۔اس کا انداز ایسا تھا جہاں جہ کھی کے گیٹ ہے ایسا تھا جہاں کہ کو مُحی کے گیٹ ہے کچھ آگے کر کے ایک پارکنگ میں کاریں موجود تھیں جبکہ اس کے قیب بی دو کہے تھے۔ان میں ہے ایک کے باتھ تھے۔ان میں ہے ایک کے باتھ

محمیت ہے منبط راسک بٹن نے کیوں کام نہیں کیا جبکہ یہ دوسرا راسک بٹن کام کر رہا ہے ".....الیک آدمی نے دوسرے سے

'' ہو گئی جو گی کوئی گزیزہ اب پوزیشن کیا ہے ''۔۔۔۔ دوسرے نے کہا جبکہ عمران ان کے قریب ہی الیک چوڑے درخت کی اوٹ میں رک گیا تھا۔

' کو محی تو خالی پڑی ہوئی ہے۔البتہ ایک کرے کی میز پر کانی کی پیالیاں موجود ہیں۔ ان کی تعداد پائچ ہے! ۔۔۔۔۔ جیلے آومی نے کہا جس کے ماجھ میں وہ آلہ تھا۔

تو چراچانک ید کہاں طبے گئے۔ کو تمی کا پھاٹک تو اندر سے بند ب اور کارل کے آدمی نے اسے یہی رپورٹ دی تھی کہ پاکسٹیا سے آنے دالے کو تھی میں ''پیخ گئے ہیں''۔۔۔۔۔ دوسرے نے کہا۔

ضائی ہے، کا مخصوص کار ڈمو جو د تھا جو انہوں نے ٹیکسی میں یہاں آتے ہوئے و کیکھا تھا۔ عمران ہوئے کہ اس طرف کا رخ کیا تھا۔ عمران تیزی سے بھانک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چھوٹا پھانک کھولا اور اس کی آز میں جو کر اس نے جھری سے باہر کا جائزہ لینا شروع کر دیا جبکہ باتی ساتھی وہیں ہزامدے میں ہی کھڑے ہوئے تھے۔
"ماسک میک اپ کر لو۔ ہم نے عقبی طرف سے باہر جانا ہے"۔
عمران نے کہا اور پھانگ بند کر کے وہ تیزی سے واپس برآمدے کی طرف آگیا۔

"ہوا کیا ہے" ...... ہو لیانے کہا۔ " جبلے باہر حیلو ٹیجر بہآؤں گا۔ جلای کرد" ..... عمران نے سرد کیج کرد تاریخ

میں کہا تو سب کے ہاتھ تیزی سے چلنے خرونا ہو گئے۔ ماسک میک
اپ کے مخصوص بیگ ان سب کی جیبوں میں موجود تھے اس لئے ان
سب نے ہی اپنے اپنے طور پر ماسک میک آپ استعمال کیا تھا اور پچر
مختبی سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ باہر آگئے ۔ یہ ایک گلی تھی جس کی
سائیڈ میں کو ڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے اور وہ سائیڈ سے ہو
کر آگے بڑھتے چلے گئے ۔ چار کو ٹھیاں کراس کرنے کے بعد وہ ایک
کراسٹک روڈیر پہنے گئے ۔

" تم سب علیحدہ علیحدہ ہو کر ہو فیلو کلب کے سامنے پہنچہ۔ میں آ رہا ہوں۔ کلب کے اندر نہیں جانا" ...... عمران نے کہا اور اس کے

جانا".....اس آدمی نے کہا۔ " باں ۔ یہ تھسکی ہے۔ وہ دوسراکام بھی انتہائی اہم ہے۔ تم یہیں ر کو۔ میں جا رہا ہوں "..... دوسرے نے کہا اور نیمر وہ تہزی سے مڑا اور مارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار باہر تکالی

اور اسے تیزی سے دوڑا تا ہواآگے بڑصآ حیلا گیا جبکہ وہاں رہ جانے والا آدمی کچھ دیر تک تو وہاں کھڑا رہا اور پیر اس نے وہ آلہ آف کر کے جیب میں ڈالا اور سڑک کراس کر کے کو تھی کی طرف بڑھ گیا۔

عمران ولیے ی درخت کی اوٹ میں موجو د تھا۔ سڑک کراس کر کے وہ آدمی کو تھی کی طرف بڑھنے کی بجائے دائیں طرف کو گیا اور پھر سائیڈ گلی میں جا کر عمران کی نظروں سے غائب ہو گیا تو عمران سمجھ

گما کہ وہ کو تھی کی مقلی گلی میں گیا ہے کیونکہ یہاں زیادہ دیر تک ر کنا اسے مشکوک کر سکتا تھا۔ عمران درخت کی اوٹ سے نگلا اور سڑک کراس کر کے وہ بھی اس گلی میں داخل ہو گیا۔اس نے چو نکہ

ا يكريمين ماسك چرمها ركها تها اس النه وه مطمئن تها- جب وه كلي کراس کر کے اس گلی میں پہنچا جو اس کو نھی کے عقب میں جاتی تھی تو اس نے اس آدمی کو ایک سائیڈیر کھڑے دیکھا۔

" مسئر - کیا آپ یہاں رہتے ہیں"...... عمران نے خالصگا ایکریمین کہج میں اس سے مخاطب ہو کر اوٹی آواز میں کہا اور بچروہ

اس کی طرف بڑھنے لگا۔ " كيون - كيا بات ب-" اس آدمى في بزے چونك بوك

" ہو سكتا ب كه وہ ہمارے آنے سے وبط كسى كام كے لئے عطي گئے ہوں۔ بہرحال انہوں نے آنا تو مہیں ہے "...... بہلے آدی نے

" يه مجى تو ہو سكتا ہے كه اس كو تھى ميں تب خانے ہوں اور وہ وہاں علیے گئے ہوں۔ انہیں تو راسکت سے بھی چیک نہیں کیا جا سكتان يهلے نے چند لمحوں كى خاموشى كے بعد كمار " تهد خانے میں انہوں نے جا کر کیا کر ناہے۔ تم باس کو کال کر

ك اس سے بات كرور پر جيسے وہ حكم دے كا وليے بى كريں ہوئے جیب سے ایک موبائل فون ٹکالا اور اس پر منسر پریس کر سے

اس نے اے کان سے لگانیا۔ لیکن مچراس نے اے کان سے ہٹایا اور آف کر کے اسے واپس جیب میں ذال لیا۔

" باس نوبل کال النذي نہيں كر رہے ۔ وہ كسى كام ميں معروف ہوں گے "... اس آدمی نے کہا۔

" پھراب كيا كيا جائے - يا تو منزائل فائر كريں اور پھر واپس حطيم جائیں۔ اب کب تک یہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہیں گے ۔۔ دوسرے آدمی نے قدرے جھلائے ہوئے کیج میں کہا۔

" اكب كام بوسكتا ب كه مين يهال تمهر تا بون اورتم والس طي جاؤ کیونکہ تم نے سراگ والا کام بھی نمٹانا ہے ۔ جیسے بی یہ واپس

آئیں گے میں تہمیں کال کر لوں گایا بھرتم وہاں سے فارغ ہو کر آ

اس نے جھک کر اس آدمی کا بازو پکڑا اور انتہائی تیزی ہے گھسیٹنا ہوا اے ڈرموں کی اوٹ میں لے گیا۔ اے معلوم تھا کہ وہ سنجیلئے کے لئے مزید وقت لے گا اور وہ اس طرح کھلی جگہ پر مزید کارروائی نہ کڑ سکتا تھا۔ ڈرموں کی اوٹ میں پہنچتے ہی عمران نے ایک بار مچراس کی گردن پر بیررکھ کر اے موڑ دیا۔

" پوری تفصیل بہاؤ۔ کون ہے یہ نوبل اور کیوں تم یہاں آئے تھے۔جلدی بہاؤورنہ"..... عمران نے پیر کو جھنگا دیتے ہوئے کہا۔ " یہ مزاللہ میں آن آمین سنٹا ہے اس اور آئی نہ

ہے۔بعدی بعاوور شہ ہے۔ " پیر ہٹا لو۔ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ عذاب ہے"۔۔۔۔۔ اس آدی نے رک رک کر کہا۔

'' ہتآؤورنہ '''''' عمران نے خزاتے ہوئے کہا۔ '' ہاس نوبل ریڈ ایرو کلب کا مینجر ہے اور یہ ریڈ ایرو کلب چیف ہاس جمیز کا ہے۔ بوفیلو کلب کے مینج جمیز کا ہے۔ چیف نے ہاس

باس میمز کا ہے۔ پولیو طب کے پیچر جمیز کا ہے۔ چیف نے ہاس اور کی کوئی پارٹی نوبل ہمزی کو کہا کہ سٹار فش کلب کے بینجر کارل کی کوئی پارٹی پاکسیٹیا ہے آنے والی ہے۔ اس کا فون میپ کر سمطوم کیا جائے کہ اس نے اس پارٹی کو کس کو مخمی میں مصبرانا ہے اور پچراس کو مخمی کو ان آدمیوں سمیت موائلوں ہے اوا دیا جائے۔ کارل کا فون میپ ہواتو پتہ جلا کہ اس کا آدمی ایئر بورٹ پر موجو د ہے۔ پاکسیٹیائی پارٹی کی نگرانی کے لئے بھی فون پران کے در میان ہونے والی بات چیت کو تممی منر بارد کا بیتہ جلا۔ پچراس آدمی نے ربورٹ دی کہ چار

یا کیشیائی مرد اور ایک سوئس نژاد لز کی پر مشتل گروپ اس کو نھی

لیج میں کہا۔ "عہاں مسٹر گراہم کی رہائش گاہ ہے جو ساؤ تھ کوریئر سروس کے مینج ہیں۔ میں نے ان سے ملنا ہے لیکن تھے ان کی کو مفی کا نسم یاد نہیں رہا"...... عمران نے اطمیعان تھرے لیج میں کہا۔

" مجھے نہیں معلوم ۔ میں تو خو دیمہاں کسی کے انتظار میں ہوں ''۔ اس آدمی نے مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مرمان

" پچر کہاں ہے معلوم کروں" ...... عمران نے جو اس سے قریب پہنچ گیا تھا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پچراس ہے پہلے کہ وہ کچے کہنا عمران کا بازو بھلی کی سی تیزی ہے گھوما اور وہ آدمی انچل کر سائیڈ پر جا گراساس کے ساتھ ہی عمران نے اچلل کر اس کی گرون پر بیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اس آدمی کا انچھنے کے لئے سمنتا ہوا جسم بیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اس آدمی کا انچھنے کے لئے سمنتا ہوا جسم

ا کیب جھنگے سے سیدھا ہو گیا۔ "کیا نام ہے جہارا" .... عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ اچانک کوئی آنہ جائے۔

" ہاس نوبل کے گروپ ہے۔ نوبل کے گروپ ہے" ...... اس آدمی نے جواب دیا تو عمران نے پیر پیچھ ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی

میں پہنچ گیا ہے جس کے بعد میں انتھونی کے ساتھ یمیاں پہنچا۔ ہم نے ا بک مخصوص آلے سے اندر چیکنگ کی تو آلے کا بٹن شاید خراب تھا۔ ہم نے دوسرا بٹن آن کیا تو ہم نے دیکھا کہ کو تھی خالی تھی۔ انتھونی نے ایک اور کام بھی فوری کرنا تھا!س لئے وہ حلا گیا اور میں اوحرآ گیا کیونکہ میں یہاں ہے بھی انہیں چیک کر سکتا تھا" اس آدمی نے رک رک کر اور عمران کے کئی سوالوں کے جواب ویتے ہوئے یہ یوری تقصیل بنا دی تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا اور اس آدی کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور پھر اس کی آنگھیں بے نور ہوتی چلی کئیں۔عمران نے پیر ہٹایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا وہ سؤک کی طرف والیں مر گیا۔اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نوبل کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس جیزیر ہی ہاتھ ڈال دینا چاہئے۔ پہنانچہ وہ سڑک یر پہنے کر آگے برصا علا گیا۔ تموزی ویر بعد اے ایک خالی ٹیکسی مل گئ تواس نے اسے ہو فیلو کلب جانے کا کمہ دیا۔تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ بوفیلو کلب کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے میکسی ڈرائیور کو کرایہ اور نب دے کر فارغ کیا اور پجروہ اس دو منزلد عمارت كى طرف بڑھ گيا۔ ابھى وو مين گيث كے سامنے دروازے کے قریب بہنیا تھا کہ ایک سائیڈ سے اسے ایک مخصوص آواز سنائی دی تو وہ رک گیا۔ چند کموں بعد ادھر ادھر سے اس کے ساتھی مجھی وہاں پہنچ گئے ۔

"اسلحه ب نال مهارے پاس"..... عمران نے کہا۔

" نہیں۔ وہ تو ہم نے کو مخی ہے اٹھایا ہی نہیں "..... صفدر نے جواب دینتے ہوئے کہا۔

" تو مچر تم تنویر کے ساتھ جاؤاور مار کیٹ سے ضروری اسلحہ خرید لاؤسمہاں بغیر اسلحہ کے کام نہیں حلے گا"...... عمران نے کہا۔ \* مامی دوران آپ کہاں رہیں گے"...... صفدر نے کہا۔

" میں جولیا اور کیپٹن شکیل اندرہال میں بیٹھیں گے کیونکہ زیادہ زیر باہر رہنے ہے ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " " اندر کا ماحول ہے حد خراب ہے عمران صاحب میں اندر کا راؤنڈ لگا چکا ہوں۔آپ سڑک کی دوسری طرف موجو در لیستوران میں بیٹیے جائیں۔وہاں شریفانہ ماحول ہے "...... صفدر نے کبا۔

' تھیک ہے۔ تم جاؤ۔ وقت مت ضائع کرو'۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو صفدر، تنویر کو ساتھ لئے واپس کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو عمران باقی ساتھیوں کے ہمراہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف موجود رئیستوران میں واضل ہو گیا۔ وہاں کا ماحول واقعی شریفانہ تھا۔ دو تینوں جاگر ایک میزے گرد بیٹھ گئے۔ ویٹر کو انہوں نے ہائ کافی لانے کاآرڈر دے دیا۔

" اب یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا اور یہاں بو فیلو کلب میں کیا کر نا ہے"...... جولیانے کہا۔

" بال بال بج ہیں سےہاں ہماری آمد کا علم پیشگی ہو چکا تھا اور کسی بھی کمحے کو مممی کو میزائلوں سے اڑایا جا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ

نے اپنی رحمت ہے ہمیں بچالیا ہے "..... عمران نے کہا۔ "تفصیل بناؤ "..... جولیا نے کہا۔ ای کمچے ویٹرنے کافی کے برتن سرد کرنے شرون کر دیستے ۔ویٹر کے جانے کے بعد جولیانے کافی بنائی

اور ایک ایک پیانی ان کے سامنے رکھ دی۔ " تم نے جو نکہ بغیر منت اور بغیر عنصے سے پو چھا ہے بعنی سلیقہ مند اور وفاشعار بیوی کے انداز میں اس لئے بتا دیتا ہوں "...... عمران

اور وہ صاریعی ہے امداریں اسے بیا ریبا ہوں .....سراد نے کہا تو جوالیا ہے اختیار ہنس بری۔

'' سب مردوں کی فطرت ایک جسی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں ''سسہ جولیا نے ہنستہ ہوئے کہا جبکہ کمیپٹن شکیل خاموش ادر قدرے لا تعلق سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔

مرد جو ہوئے میں عمران نے جواب دیا تو جوایا ایک بار پھر بنس پڑی۔شاید عمران کے الفاظ نے اس کے دل کے تاروں کو چھر

"اب بتاؤتو ہی "..... جوالیانے کہا۔

اس بار مشن ہے حدائم ہے۔ یہ کیشیاس ایک انتہائی خوفناک واردات کی گئی ہے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہو حالہ مختفر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ صدر مملئت کی تحویل میں دفائی سکا۔ مختفر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ صدر مملئت کی تحویل میں دفائی نظام اور خصوصی طور پر اسٹی دفائی نظام کا ایک کی بلان ہوتا ہے جو اگر و شمن کے ہاتھ لگ جائے تو یا کیشیا کا پورا دفائی نظام و شمن کے سلمہ: ایس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خصوصی کوذمیں ہوتا ہے اور اس

کوذکی، کی سکرٹری وزارت سائنس کی تحویل میں ہوتی ہے۔ اسے اکیک خصوصی لاکر میں رکھاجاتا ہے جبے تھویئے کے لئے کہی چوڑی کارروائی کرنا پڑتی ہے اور میہ ساری کارروائی صدر مملکت اور مذہبی

انٹیل جنس کے چیف مل کر کرتے ہیں اکیلے نہیں اور اس کارروائی کی باقاعدہ خفیہ کو باقاعدہ خفیہ کی باقاعدہ خفیہ کی باقاعدہ خفیہ کیروں سے فلم بنتی ہے جی دیکارڈ میں رکھاجاتا ہے۔ اس میں نئے اندراجات کی ضرورت کمجی مجار سالوں بعد ہی پرتی ہے۔ اب جب اس کی ضرورت پڑی اور اسے جب بارہ سال بعد کھولا گیا تو اس ال کرکے اندر فائل کور تو موجود تھا لیکن کی بلان موجود نہ تھا۔ اسے لاکر کے اندر فائل کور تو موجود تھا لیکن کی بلان موجود نہ تھا۔ اسے

جب اس کی ضرورت پڑی اور اسے جب بارہ سال بعد حولا لیا تو اس لاکر سے اندر فائل کور تو موجود تھا لیکن کی پلان موجود نہ تھا۔ اسے چوری کر لیا گیا تھا لیکن نہ ہی کوئی فلم بن تھی اور نہ ہی الیما سدر مملکت اور ملٹری انٹیلی جنس کے چیف نے کیا تھا۔ کوئی پراسرار انداز افستیار کیا گیا تھا۔ اس چوری نے حکام کی نیندیں حرام کر دیں کیونکہ فوری طور پر ایمٹی تصییبات کا وفاع تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں سارے ملک کا وفاع نظام تبدیل کیا جائے لیکن نگریں مارنے کے باوجود اس کا کوئی سریر بھے میں نہیں آرہا تھا کہ اچانک نا تیگر کے باوجود اس کا کوئی سریر بھے میں نہیں آرہا تھا کہ اچانک نا تیگر کے اور خود اس کا کوئی سریر بھے میں نہیں آرہا تھا کہ اچانک نا تیگر

ے بجدے رابطہ کیا۔ اس نے بھرے پو چھا کہ کیا میں چیلا کو نائی
کی بین الاقوائی تنظیم ہے واقف ہوں۔ سرے انکار پراس نے جو
تنفسیل بنائی اس کے مطابق پاکشیا کے ایک کلب کے تیجر ریڈ جمیری
نے اسے یہ کام دیا کہ دہ معلوم کرے کہ چیلا گونے جو پچھا ونوں
یا کیشیا میں بڑا آپریشن کرایا ہے اس کی اطلاع مدمی انتیا جنس کو تو

اوقیانوس پرایک جزیرہ ہے چیلا گو۔ یہ بند جزیرہ ہے۔اس پریہودیوں ی ایک خفیہ تنظیم شوٹر کا قبضہ ہے اور یہ مجی جف نے معلوم کیا ا اس چیلا گو کے بارے میں بو فیلو کلب کا مالک اور مینج چارنس جمیز ا المانات - جو نکه برطرف سے معاملات اس جميز يرآكر مركوز بوك تے اس لئے یہی مناسب مجھا گیا کہ اس جیزے چیلا گو کے بارے میں یوچھ کچھ کی جائے اور ٹیرآگے بڑھا جائے۔ پہتانچہ چیف نے ہمس ملماں بھجوا دیا۔ یہاں کو تھی کا بندواست چھف نے سمال کے فارن منت کارل کے ذریعے کرایا تھا۔ ہم لوگ کو معی میں جہنچ تھے کہ مرے کانوں میں اچانک مخصوص آواز سنائی دی۔ میں باہر گها تو ہاں برآمدے کے قریب ایک جدید <sup>نیل</sup>ی دیو چیکنگ بٹن جیے راسکٹ کما جاتا تھا، موجود تھا۔ میں نے اسے آف کر دیا لیکن میں مجھے گیا کہ میں چنک کیاجا رہا ہے اس لئے ہم وہاں سے فکل گئے۔ پھر تم لوگ و افراد موجود تھے۔ انہوں نے پہلے راسکٹ کے آف ہو جانے پر دوسرا اندر فائر کیالیکن اس دوران کو نمی نیالی ہو حکی تھی۔ جنانچہ م س سے ایک آدمی طلا گیا جبکہ دوسرا کو نعمی کی عقبی طرف پہنچ کر مینگ کرنے نگا- میں وہاں بہنج گیا اور پھر میں نے اس سے یو چھ کچھ **گ** تو پتہ حلا کہ اس کا تعلق ہو فیلو کلب کے ایک گروپ نوبل ہے ہے اور انہوں نے کارل کا فون ٹیپ کیا تھا۔ وہ واقعی کو تھی کو الله عنوں سے اڑانے آئے تھے۔ اگر میں راسکٹ بٹن آف یہ کرتا تو

نہیں ہے اور تیرید معلوم ہو گیا کہ یہ بڑا آپریشن جنرل ہاشم کے ذریعے كرا ما كما يه - نائيگر كو قط جيلا كو كه بارے ميں نہيں بتايا كميا تھا لیکن اس کے اصرار پر ریڈ جمری نے فون پر ناراک میں کسی جمیز ہے ات کی تو اس جمیز نے چیلا گو کا نام لے ویا۔ جنرل باشم کے بارے س معلوم ہوا کہ وہ چند ماہ پہلے رینائر ہو کر اپنے آبائی گاؤں گئے ہیں اور وہ تی ایچ کیو میں کوارڈی نیٹن افسیر تھے اور ملڈی انٹیلی جنس کو اس ایریشن کے سلسلے میں کوئی علم نہ تھااور نہ ہی اس کے پاس کوئی ی رٹ تھی اور نہ انہیں جنرل ہاشم ہے کوئی دلچیں تھی جس پر اس نسا الریمک کیا گیا جس پر ریڈ جمری نے جمیز سے بات کی تھی تو معلوم واک بید نشر ناراک کے بوفیلو کلب کے مالک اور مینج جاریس جین کا ب اور یہ نمبر کلب میں ہی نصب ب- جنرل ہاشم سے بارے میں معنوم کیا گیا تو پتہ حلا کہ جنرل ہاشم ایک ہفتہ وسطے ناراک گئے ہیں۔ وہاں ان کا قیام اپنے دوست رحمت علی کے پاس تھا۔ رحمت علی سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جنرل ماشم اینے کسی دوست کی فون کال پر گریٹ لینڈ حلے گئے ہیں۔ وہاں ان کا دوست جیکس ت جو شوننگ کلب کا مالک ہے اور جیکسن بڑا مشہور شکاری مجی رہا ے۔ تیراں جیکس سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جنرل ہاشم نہ تواس كے ياس آئے ہيں اور ندى اس سے كوئى رابط ہوا ہے بلكه دو سال سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف چھف نے ایسے ذرائع سے معلومات عاصل کرائیں تو معلوم ہوا کہ جنوبی بحر ہمارے باہر نگلنے سے پہلے وہ میزائل فائر کر دیتے لیکن اللہ تعالی نے بھا یر کرم کر دیا"...... عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو جوایا کے

بعرے پر حرت کے باٹرات انجر آئے تھے۔

چوری کیا ہے ۔ .... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" خه ی جنرل ہاشم دستیاب ہو سکا ہے اور ہی ابھی چیلا گو یا شوا

ك بارك ميں كچ معلوم ہوركا ب اس سے انجى تو اند حيرك ميں كامياب رہوں گا"..... كيپن شكيل نے كہا-تہ طلائے بیارے ہیں۔ویسے جس طرح اس جیزنے اپنے گروپ کو سیاکسی ویٹرے معلوم کروگے ۔۔۔۔۔ عمران نے پو چھا۔

بمارے بیچے لگیا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہو تا ہے کہ ہم درست ، نہیں ۔ ارد گرد بے شمار دکانیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے راستے پر حل رہے ہیں۔ ان کے آدمی لازماً پاکیشیا میں کام کر رہے معاری دفتر ہیں۔ کسی بوڑھے ملازم کو بھاری رقم دے کر معلوم

کے بارے میں انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ پاکیشیا سکرٹ سروس کے لیا نے کہا۔ النے کام کرتا ہے اس النے انہوں نے ابتدائی سٹیج پر ہی جمارے قدم

روکنے کی کوشش کی مسی عمران نے کہا۔ گات جوانیائے کہا۔

" میں اس آدمی کی لاش عقبی گل میں بڑے ہوئے کوڑے کے

ڈرم کے پیچیے ڈال آیا ہوں۔ ممکن تو نہیں ہے کہ وہ لاش جند ٹریس ہے، ہو کر کہا۔

کر کی جائے۔ بسرحال اب کلب میں جائیں گے تو معلوم ہو گائے عمران نے کہا۔

\* عمران صاحب - اليي صورت مين جمين عام انداز مين نہيں وانا چاہئے ۔ ہمیں جیمز تک ہمنے کا کوئی خفیہ راستہ ملاش کر ناچاہئے

۔ عمران صاحب کیا یہ طے ہے کہ چیلا گو یا شوٹرنے ہی کی پلان کیونکہ وہ لوگ یوری طرح الرب ہیں ...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" كيي معلوم كياجائے "..... عمران نے كہا۔ آب اجازت دیں تو میں کو شش کر تا ہوں ۔ کھے یقین ہے کہ

ہوں گے۔ نم چونکہ اصل پیجروں میں یمہاں پہنچ ہیں اس دوران کاول انٹوی گا کیونکہ جسائے ایسی معلومات سپرحال رکھتے ہیں "۔ کیپٹن

. ٹھیک ہے ۔ کو شش کر او۔ لین خیال رکھنا کہیں تمہیں الله کرنے کے لیے ہمیں کسی کی خدمات حاصل نہ کرنی پڑیں ۔۔ " اليسي حالت ميں تو يہ جميز بوفيلو كلب سے غائب ہو چكا ہو اس نے كها تو كيپن تفكيل مسكراً ا ہوا الحا اور تيز تيز قدم الحا آ

فی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

کیا یہ کی ملان چیلا کو جزیرے پر ہوگا ۔۔۔۔ جو لیانے عمران ہے

م کھے نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں ہو گا۔وہ کوئی سائنسی فارمولا تو ﴾ ہے کہ کسی لیبارٹری میں پہنچایا جائے ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ المُنا الكِيْحِ وكان الكِيرِ اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے اس لئے معاملات شاید اب بھی سنجل جائیں اس مران نے جواب دیا۔

" لیکن اس کی کاپیاں تو وہ بہرحال کرا ہی لیں گے `..... صفدر کمایہ

" نہیں ، یہ کام الیے انداز میں کئے جاتے ہیں کہ ان کی کاپیاں ہو بی نہیں سکتیں " … عمران نے کہا تو صفد رہنے اخبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوالیا واپس آگئے ساس نے بیگ ساتھ رکھ لیا جبکہ اس دوران عمران نے صفدر اور تنویر کے لئے بات کافی منگوالی تھی اور گھر جب ان دونوں نے باٹ کافی کی پیالیاں خالی کیں تو کمپیٹن شمل بھی داپس آگا۔

"کیا ہوا"..... عمران نے پوچھا۔

میں نے معلوم کر لیا ہے اور ہم اس کے سریر بیخ جائیں گے "۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اخبات میں سربلا دیا اور بچر صفدر کے کہنے پر کیپٹن شکیل بھی بگیا ہے کر باچ روم کی طرف بڑھ گیا

تاكه اسلحہ اپن جیبوں میں متعل كر ہے ۔

جواب دیا تو جولیا نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ بچر تھوڑی دیر بعد صفہ اور شویر وہاں 'کئے' کئے ۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا۔

"اس میں مشین پینل، میگزین اور کسی پینل ہیں۔آپ بگیہ سیت باقد روم میں جا کر اس سے لے لیں۔ پھر مس جو لیا جمی ہی کارروائی کریں۔ کمینین شکیل کمال بے"...... صفدر نے کری

بیر میں میں اس کی سے اپنی ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ بیارے میں بتا اور نچر ہیگ افھا کر وہ باتھ روم کی طرف بزھ گیا۔ باتھ روم میں جا کہ اس نے ہیگ کھوا! اور اس میں سے ایک جدید مشنین کہٹل نکال ہے۔ اس میں میگزین لوڈ کیا اور نچر اسے جیب میں ڈال کر اس نے پیج

کارروائی کئیں کپٹل کے ساتھ دوہرائی اور ٹجر بیگ لے کر وہ واپس گیا تو دہاں جولیا، صفدر اور تنویر کو عمران کی بتائی ہوئی تفصیلات ہے آگاہ کر رہی تھی۔

' کہانی پوری ہو گئ ہے یا بقیہ حصہ تجیجے سنانا پڑے گا'۔ عمرال نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں نے مختفر طور پر بتا دیا ہے"...... جو لیانے کہا اور بیگ اُ کروہ بھی باتھ روم کی طرف بڑھتی چلی گئے۔

عمران صاحب یہ تو انتہائی بٹیب مشن ہے۔ کی بلان تو ا تک پڑھا بھی جا چکا ہو گا۔ پھر ہم کیا کریں گے "...... صفدرنے کہا۔ "امید تو یہی ہے کہ اس کا کو ڈنہیں پڑھا جائے گا اور کی کو ڈام محفوظ ہے۔ اسے قمہارے چیف نے سرسلطان کے ذریعے ملکواً میزائلوں سے اڑا دیا جائے مرے آدمیوں نے اندر میلی دیو بٹن فائر
کیا تو انہوں نے دیکھا کہ دہاں ایک کرے میں میز پر کافی کے برتن
اور خالی بیالیاں موجود تھیں لیکن دہ پانچوں خائب تھے۔ پہنانچہ اس
کو تھی کو نگرانی میں لے لیا گیا تاکہ جب دہ داہر آئیں تو کو تھی کو میرائلوں سے اڑا دیا جائے میرا ایک خاص آدی عقبی طرف موجود تھا۔ جب دہ کافی دیر تک دالی نے آیا تو تھے بتایا گیا تو میں نے اس کی گاش کا حکم دے دیا ہے۔۔۔۔ فویل نے کہا۔

" اس قدر تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ آخری بات بناؤ"...... جیزنے سرد کیج میں کہا۔

" میرا آدی جو عقب میں موجود تھا اس کی الش کوڑے کے درموں کے عقب میں موجود تھا اس کی الش کوڑے کے درموں کے عقب میں جا اس کی شدرگ کیل کر اے ہلاک کیا گیا ہے اور وہ سب ایجنٹ غائب ہیں " سس نو بل نے جواب دیا۔
" اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جہارے آدی کو چمک کر بیا اور نیم وہ تمہارے آدی کو جمک کر بیا اور نیم وہ تمہارے آدی کو بلاک کر سے وہاں سے نکل گئے ۔ یہی مطلب نکاتا ہے ناں جہاری رپورٹ کا " سیست جمیز کا لیجد یکئت مزید مرد ہوگا تھا۔

" ان کا رابطہ لازماً کارل سے ہو گا اور ہم نے پہلے بھی کارل کے فون سے ان کا سراغ نگایا تھا۔ اب بھی الیما ہی ہو گا۔ جسیے ہی ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی اس بار میں خود ان پر ٹوٹ پڑوں گا"۔ فوبل نے بھیک مائلنے والے لیج مس کما۔ جیمیز اپنے آفس میں موجو د تھا کہ سرخ فون کی گھنٹی نج انھی اور اس نے ہائتے بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔

' کیں ۔ جمیز اول رہا ہوں ۔ ۔ جمیز نے اپنے مخصوص ششک اور سرد بھیم میں کہا۔

" نوبل بول رہا ہوں باس" ... دوسری طرف سے نوبل کی مؤد ما نہ آواز سنائی دی۔

' ہاں۔ کیا رپورٹ ہے ان پا کیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں '۔ نے کھا۔

ا باس- انہیں ٹریس کر لیا گیا ہے۔ وہ ایک رہائش کالونی کی کو مخمی میں گئنچ سان کی تعداد پانچ تخمی۔ چار ایشیائی مرد اور ایک سوئس نثاد خورت میں نے فوری طور پراس کو منمی پراپنے آدمی جسج دیئے گاکہ ان لوگوں کی اندر موجودگی چیک کر سے کو منمی کو

° چیف محجے اطلاع ملی ہے کہ یا کیشیا سیکرٹ سروس یماں ناراک میں مرے خلاف کام کرنے آ رہی ہے تو میں بے حد حران ہوا کیونکہ مراتو اس سروس سے یا کسی بھی سروس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب اس سیکرٹ سروس اور اس کے لئے کام کرنے والے ا مک آدمی عمران کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو مجھے بنا ہا گیا کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اس لئے یا تو میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں یا انہیں عفلت میں ہلاک کر دوں کیونکہ یہ لوگ کسی خصوصی مشن پر ہی آئے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ کسی الجھن میں پڑنے کی بجائے ان کا خاتمہ کر دیا جائے ۔ میں نے اپینے گروپ کو الرث كر ديا اورانوں نے ابھى تھے رپورٹ دى ہے كه انہوں نے وہ رہائش گاہ تلاش کرلی ہے جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اس وقت وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔بہرحال جیسے ہی وہ واپس آئے اس یوری کوتھی کو مزائلوں ہے اڑا دیا جائے گا۔ میں نے رپورٹ اب تک اس لئے نہیں کی کہ ان کا کوئی تعلق سر کونسل سے تو نہیں بنتا۔ یہ لقیناً کسی غلط فہی کی وجہ سے مرے پنچھے آئے ہوں گے "۔ جمیز نے \* تم نے پاکشیاس ملٹری انٹیلی جنس کے سلسلے میں ربورث حاصل کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس سلسلے میں آئے ہوں۔

" اوکے سچونکہ تم نے پہلی کو تاہی کی ہے نوبل اس لئے آخری بار معاف کر رہا ہوں ورید تم جانتے ہو کہ ناکامی کا مرے نزدیک مطلب كيا ہو تا ہے۔ حميس وسطى اليساكر ناچاہئے تھا" ..... جميز نے " تھینک یو باس میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا"۔ نو بل " ہاں -اب داقعی مجھے خوشخری ملنی چلہے ورید " ...... جمیز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو جمیز بے اختیار چونک بڑا کیونکہ سیاہ رنگ کے فون کا تعلق براہ راست سر کو نسل سے تھا۔اس نے جلدی ہے بائقه بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " جميز بول رہا ہوں "...... جميز نے مؤد باند ليج ميں كها۔ مسر کونسل چیف بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے ایک عزاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ " يس چيف - حكم فرمائي " ..... جيز في اور زياده مؤدباند لهج " محجے اطلاع ملی ہے کہ تم نے یا کمیٹیا سیرٹ سروس کے خلاف کارروائی کی ہے ۔ کیا یہ درست ہے ۔ تمہارااس سروس سے کیا تعلق ہے اور تم نے کیوں کارروائی کی ہے اور سیر کونسل کو اس بارے اس طرح تویه براه راست سر کونسل کای کسی بنتا ہے۔ بہرحال میں ابھی تک کوئی رپورٹ کیوں نہیں دی "...... چیف نے کہا۔ تم فوراً ان کا خاتمہ کراؤاور تم نے خود بھی محاط رہنا ہے "...... چیف

وجہ سے کیس فائر ہونے پر بے ہوش ہوئے ہوں گے ۔ میں انہیں دیکھ کر حمران رہ گیا۔ چنانچہ میں نے کمپیوٹر آف کرا کر وہاں ہے

انہیں اٹھوایا اور بلکی روم میں پہنچا دیا ہے۔ان کی تلاثی لی گئی تو

ان کی جیبوں سے مشین پشل اور کیس پیٹل برآمد ہوئے۔اگر وہ

کمپیوٹر ٹارگٹ میں مذآ جاتے تو بقیناً وہ آپ کے سپیٹل ونگ میں

آسانی ہے 'کیخ جاتے " ..... ایرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا وہ یا کیشیائی ہیں"..... اچانک ایک خیال کے تحت جمیز

" لو باس ۔ وہ یانچوں ایکریمین ہیں "...... ایرک نے جواب دیا۔ " تم انہیں بلک روم میں کرسیوں پر حکز دو اور بھر انہیں ہوش میں لا کر ان سے یو چھ گچھ کرو کہ وہ کون ہیں اور کیسے ایکسٹرا سپیشل وے میں داخل ہوئے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ پھر مجھے رپورٹ دو"۔

" يس باس" ..... دوسرى طرف سے كما كيا اور اس كے ساتھ يى

جمیز نے رسیور رکھ دیا۔ بھرتقریباً دس منٹ بعد ایک بار بھرانٹرکام کی کھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسپور اٹھا لیا۔

' کیں ''..... جیمز نے کہا۔ "ایرک بول رہاہوں باس - بلکی روم سے "...... دوسری طرف

ہے کہا گیا۔

" اتنی جلدی معلومات حاصل کر لیں تم نے ۔ کون ہیں یہ "۔ جمیز

" يس چيف" ..... جيزن كمار " جیسے ہی وہ لوگ ہلاک ہوں تم نے مجھے فوراً رپورٹ دین

ہے"......چیف نے کہار

. ''یس چیف'...... جیزنے کہااور رسیور رکھ ویا۔اس کے چیرے پراطمینان کے ناٹرات امجرآئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی انٹرکام کی مھنٹی نج اتھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا ال

° يس "...... جيزن تيز ليج ميں كها-" ایرک بول رہا ہوں باس"...... دوسری طرف سے ایک

مؤ د بانه آواز سنائی دی سه " يس - كيوں كال كى ہے " ...... جميز نے خشك ليج ميں كہا ـ " باس ۔ ایکسٹرا سپیشل وے میں ایک عورت اور چار مردوں کو

چنک کیا گیا ہے۔ وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں "۔ ایرک " ایکسٹرا سپیشل وے میں چار افراد سکیا مطلب وہاں کون

داخل ہو سکتا ہے اور کیسے۔ تفصیل بناؤ"..... جمیزنے حمرت بجرے لجيح ميں کہا۔

" باس-اچانک ایکسٹرا سپیشل وے کے سپیشل کاشزنے کاشن دینا شروع کر دیا جس پر میں نے اسے مشین پر چیک کیا تو راہداری میں پانچ افراد بے ہوش بڑے ہوئے نظرآئے ۔ وہ کمپیوٹر فارگ کی

بجرے لیجے میں کہا تو جیزنے اسے ساری تفصیل بیا دی۔ " اوه \_ اوه \_ بيه تو واقعي اتبائي خطرناك لوگ بيس - ويري بيني-

میں واقعی وقت پر پہنی ہوں"..... ریڈی نے کہا تو جمیز نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریڈی بھی اس کے . پیچھے تھی۔ " باس سابھی تو میں نے انہیں ہوش نہیں دلایالیکن انہیں ہوش میں لاتے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ سب ماسک میک اپ میں ہیں۔ جتانچہ ان کے ماسک اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ چاروں مرد پاکیشیائی ہیں جبکہ عورت موئس نزاد ہے۔ میں نے موجا کہ آپ کو

اطلاع کر دوں۔ پھر جیسے آپ حکم دیں کیونکہ آپ نے پہلے خود یو چھا تھا کہ یہ یا کیشیائی تو نہیں "..... ایرک نے کہا۔ " اوه - اوه - وري بيد - تو يه لوگ يمبان تک پيخ گئے تھے \_ ایکسٹرا سپیشل وے میں۔ ادہ۔ یہ تو واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ میں آ رہا ہوں بلیک روم میں۔اب میں خود ان سے پوچھ گچھ کروں گا '..... جمیز نے جیختے ہوئے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی

اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ یکھنت دروازہ کھلا اور ریڈی اندر داخل ہوئی۔ای کمج جیمزائط کھڑا ہوا۔

" کیا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو"..... ریڈی نے تھٹھک کر رکتے ہوئے کہا۔

° وہ پا کیشیا سیکرٹ سمروس والے پکڑے گئے ہیں۔ وہ اس وقت بلک روم میں ہیں - آؤ مرے ساتھ میں اب دیکھوں گا کہ یہ کتنے خطرناک ہیں "..... جمیزنے تیز کیج میں کہا تو ریڈی بے اختیار اچھل

" کیا۔ کیا کہ دہے ہو۔ کیے پکڑے گئے "...... ریڈی نے حرت

ہیں ۔ سلمنے دو کر سبوں میں سے ایک پر ایک بخت گر چرے والا اور دوسری کری برایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اً. ان کے بچھے دوآد فی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے جبکہ الک آدمی سب سے آخر میں موجود جولیا کی ناک سے ایک شیشی نگائے ہوئے تھا۔ عمران درمیان میں تھا۔ اس کے دائس طرف مفدر اور بائس طرف تنوير تھا۔ تنوير كے بعد كيين شكل اور آخر میں جولیا موجو د تھی جبکہ راڈز والی کرسیوں کی قطار خاصی طویل تھی اور باتی کرسیاں خالی بری ہوئی تھیں۔ای کمح جولیا کی ناک ہے خیشی لگائے ہوئے آدمی نے شیشی ہٹائی۔ اس کا ڈھکن بند کر کے اے جیب میں ڈالا اور مجر مزکر وہ کرے میں موجود ایک قولادی الماري كي طرف بڑھ گما۔اس نے الماري كے يك كولے اور اس م سے ایک خاردار کوڑا ٹکال کر اس نے الماری بند کی اور بھرواپس آگر وہ کر سیوں کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ابھی تک کیپٹن شکیل اور جولها كو ہوش بنه آیا تھا جبکہ صفدر، تنویراور عمران تینوں ہوش میں آ ع تھے لیکن سلمنے بیٹے ہوئے دونوں افراد اس طرح خاموش بیٹے ہوئے تھے کہ صے انہیں کی آمد کا اعظار ہو اور تھوڑی دیر بعد کمپٹن شکیل اور جولیا بھی ہوش میں آگئے ۔ عمران نے پہلے ی چمک کر لیا تھا کہ ان کے پہروں پر سے ماسک اتار دیئے گئے تھے اور وہ سب ای اصل شکلوں میں تھے۔

" تم موئس نزاد لڑکی ہو۔ تم ان سیکرٹ ایجنٹوں کے ساتھ کیوں

عمران کی آنکھیں کھلیں تو اس کے دہن میں فوراً بے ہوش ہونے سے پہلے کے منظر گھوم گئے ۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کمیٹن شکیل کی رہمنائی من بو فیلو کل کی عقبی طرف واقع ایک میڈیکل سٹور کی سائیڈ میں موجو دگلی میں داخل ہوا اور مچر وہ سب ایک بند دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئے ۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس میں كى قسم كاكوئى راسته موجود شقاد لين كيپنن شكيل نے ايك د بوار کی جزمس پیر مار کر دروازه کھولا تو دوسری طرف رابداری تھی اور وہ سب راہداری میں داخل ہو گئے ۔ اہمی وہ راہداری کے در میان میں پہننے ی تھے کہ اجانک چیت پر سے ان پر سرخ روشنی کا دھارا سا بڑا اور پھر اس سے بہلے کہ وہ سنجیلتے ان کے ذہن تاریکی میں ڈوست طلے گئے اور اس کے بعد اب عمران کو ہوش آیا تھا۔اس نے ویکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے کرے میں راڈز میں حکڑے کر سیوں پر موجو د

نظرآ رہی ہو "..... اچانک کری پر بیٹے ہوئے آدمی نے جوالیا سے

ے۔ نائسنس سے نجانے لوگ کیوں خواہ مخواہ الیما پراپیکنڈا کرتے رہتے ہیں "..... جیمزنے کہا۔

" تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا"...... عمران نے کہا۔

" مرا نام جمیزے اور یہ مری دوست بریڈی - تم یا کیشیا ہے سرے خلاف کام کرنے مہاں بہنچ ہو کیا مسئلہ ہے۔ جہارا بچے سے کیا تعلق ہے "..... جیز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اس طرح خشک اور سرد تھا۔

" ہمیں یا کیشیا میں بنایا گیا تھا کہ ناراک کی زیر زمین دنیا پر حمہارا مکمل ہولڈ ہے جبکہ ہمیں زیر زمین دنیا کے ایک سینڈیکیٹ جیے راج سینڈیکٹ کہا جاتا ہے، کی ملاش ہے۔ اس راج سینڈیکٹ نے یا کیشیا میں ایک اہم سرکاری افسر کو ہلاک کرایا ہے۔اس افسرے پاس پاکشیا اور کارمن کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ موجود تھاجو وہ لے آئے ہیں اور ہم نے اس معاہدے کو واپس لینا ہے لیکن باوجو د شدید کوشش کے ہم راجر سینڈیکیٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے تو ہم نے معلومات حاصل کیں کہ کیا کوئی الیہا آدمی ہے جو اس راجر سینڈیکیٹ کے بارے میں معلومات مہیا کرسکے تو تہارا نام ملمنے آیا۔ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ تم کسی سے ملتے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں محبوراً ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرنا پڑیں تو ہمیں

ا کی الیے راستے کا علم ہو گیا جس کے ذریعے تم تک بغیر کسی رکاوٹ

كے پہنچا جاسكا ہے۔ چتانچہ ہم اس راستے سے اندر داخل ہوئے۔ يج

مخاطب ہو کر کہا۔ " سيكرث ايجنث - يه كياكم رب بو اور كيون جمين اس طرح كرسيوں ميں حكر ركھا ہے۔ تم كون ہو-كيا ہو رہا ہے يہ سب

کھ "..... جولیانے واقعی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ "اس نزی کو گولی مار دو".....اس آدمی نے یکخت انتہائی خشک

اور سرد کیجے میں کہا۔ " رک جاؤ جمیز ۔ انہیں اکٹھے ہی گولی مارنا۔ یہ کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے "..... اس لڑکی نے کہا تو جیزنے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے

" اصل میں تھے جموت اور اداکاری سے شدید نفرت ہے ریڈی۔ تم جانتی تو ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے "..... اس آدمی نے کہا تو عمران تجھ گیا کہ یہ سخت پہرے والا آدمی چارنس جمیز ہے اور لڑ کی کا نام

" پہلے تم اپنا تعارف تو کرا دو " ...... عمران نے کہا۔ " تم میں سے عمران کون ہے"...... جمیزنے کہا۔ " سرا نام عمران ہے " ...... عمران نے جواب دیا تو جمیز اور ریڈی دونوں بے اختیار چو نک کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے۔

" تم مو عمران - مونهه - تمهيل انتهائي خطرناك آدمي كها جاتا

همارا آدمی وہاں کیے پہنچ سکتا ہے"...... عمران نے حدیت بجرے

" ببرحال تم نے یہاں داخل ہو کر ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا موت ہے اس لئے حمسیں بہرحال مرنا ہو گا" ..... جمیزنے کہا۔

" کیا تم راج سینڈیکیٹ کے بادے میں جانتے ہو " ..... عمران

" نہیں۔ میں تو یہ نام ہی حہارے منہ سے سن رہا ہوں سبہاں اراک میں کوئی راجر سینڈ یکیٹ نہیں ہے " ...... جمیزنے کہا۔ " اوہ ۔ جبکہ میرا خیال تھا کہ تم بہرحال جانتے ہو گے ۔ ٹھیک ے۔ کیا الیما نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں کچھ وقت آخری عبادت کے النے وے دورہم مذہبی لوگ ہیں اس لئے مرنے سے پہلے عبادت کرنا ضروری مجھتے ہیں۔ یہاں ہم حکرے ہوئے ہیں۔ بھاگ تو نہیں

مئے اب مرس یا آدھے گھنے بعد مریں۔ مہیں تو اس سے کوئی فرق نبیں پڑتا "..... عمران نے کہا۔ "ايرك "..... جيزن اس كوزا بردار سے مخاطب ہوكر كها۔

" يس باس "..... اس آدمي نے كہا۔ \* تم لینے ساتھیوں سمیت یہاں رکو گے ۔ جب آدھا گھنٹہ گزر پائے تو انہیں گولیاں مار کر ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دینا۔ آؤ \*یڈی "...... جیمزنے کہااور اٹھ کھڑا ہوا۔

' حرت ہے ۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ

اجانک چست سے ہم پر سرخ رنگ کی روشن کا دھارا برا اور ہم ب ہوش ہو گئے ادر اب ہمیں مہاں اس حالت میں ہوش آیا ہے "۔ عمران نے بڑے سخیرہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ کیج میں کہا۔

درمیان میں موجو د تھا اس لئے وہ ٹانگ موڑ کر عقبی طرف نہ لیے جا سكتاً تھا اور چونكہ اس كے بعد اس كے ساتھيوں كے اطراف ميں دونوں طرف چند خالی کرسیاں موجود تھیں اس لئے ظاہر ہے ان میں ے کوئی بھی عقبی طرف ٹانگ موڑ کر راڈز کو یذ کھول سکتا تھا۔

" پھر تم نے ماسک میک اپ کیوں کیا" ...... جمیزنے کہا۔ ظاہر ہے ہم یا کیشیائی لوگ میں سمہاں فوراً مارک ہو جاتے اس لئے بجوراً ہمیں میک آپ کر نا پڑا"...... عمران نے جواب دیا۔ " جہاری رہائش کہاں ہے" ...... جمیز نے یو چھا تو عمران نے کالونی کا نام اور کو تھی نمبر بیآ دیا۔

" جہاری کو تھی کی عقبی طرف ایک آدمی کو شہ رگ کیل کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے " ..... جیزنے کہا۔ \* كوئمى كے عقب ميں - كيا مطلب - ہم تو ايئر يورث سے كونمى مہنچ ۔ اس کے بعد ہم نے وہاں ایک ایک پیالی کافی بی اور پھر ماسک مك اپ كر كے اس عقى كلى كا دروازہ كھول كر باہر آگئے اور تب سے ہم بو فیلو کلب کے ارو گر دموجو دہیں سبہاں سے بھی ہم نے اس

راستے کے بارے میں معلوم کیا۔ ہمیں تو جہارے کی آدمی کے بارے میں سرے سے علم ی نہیں ہے۔ ہم تو یا کیشیا سے آئے ہیں۔

ہیں لیکن یہ تو معصوم بھیویں ہیں"...... ریڈی نے منہ بناتے ہوئے

" یہ ایشیائی لوگ پروپیگنڈے کے ماہر ہوتے ہیں۔ آؤ۔ کھے ب حد بوریت ہو ری ہے اور مرا وقت بھی ضائع ہوا ہے '..... جیمز نے

کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریڈی بھی برے برے منہ بناتی ہوئی اس کے پکھیے حل بڑی اور پہند کمحوں بعد وہ دونوں کمرے سے باہر

" تہمارا نام ایرک ہے "...... عمران نے ایرک ہے یو تھا۔ " ہاں۔اور سن لو کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم ہلاک کر دیئے جاآ

گے ۔ تمہیں مزید ایک منٹ بھی نہیں ملے گا۔ ولیے تم خوش قسمت ہو کہ جیمز نے تم پر رحم کھایا ہے کہ حمہیں آدھے گھنٹے کی مہلت

وے دی ہے "..... ایرک نے جواب ویا۔ " كيا اليها نهيں ہو سكتا كه تم تينوں باہر جاؤاور ہميں تنائي ميں

خصوصی عبادت کرنے دو میں عمران نے کہا۔ " تم کسی عبادت کرو گے "...... ایرک نے کہا۔

" ہم نے مخصوص مذہبی الفاظ پڑھنے ہیں "...... عمران نے جواب

" علويه بھی کر لو۔ مرنا تو بہرحال ہے تم نے "..... ایرک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مزا اور اس نے الماری کھول کر کوڑا واپر الماری میں رکھا اور بھرالماری بند کر ہے وہ دروازے کی طرف بڑھا

" آؤ - ان بیجاروں کو عبادت کرنے دو"... .. ایرک نے عمران ادر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے طزیہ سے لیجے میں

لینے ساتھیوں سے کہا تو ان دونوں نے بھی منہ بناتے ہوئے اثبات . میں سرہلا دیئے ۔

\* تم نے کوئی کوشش نہیں کی جولیا"...... عمران نے فرانسیبی زبان میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ دروازے

کے باہر موجو دایرک اور اس کے ساتھی اس کی بات سجھ سکیں ۔ " ان کی موجو د گی میں کیا کو شش کرتی ساب کرتی ہوں "۔ جو لیا نے بھی فرانسیسی زبان میں جواب دیااور اس کے ساتھ ہی اس نے لینے مخصوص انداز میں سانس کو اندر کر کے اوپر کو اٹھنے کی کوشش کر دی۔ عمران سمیت سب ساتھی اس کی طرف بی دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے جسموں کے گرد راڈز واقعی اس قدر سخت تھے کہ وہ بوری طرح محسسا بھی نہ سکتے تھے لیکن انہیں معلوم تھا کہ جولیا کے جسم پر را ڈز نماصے کشادہ ہوں گے اور بھر دی ہوا۔ آہستہ آہستہ جو لہا اوبر کو اٹھتی علی گئی اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ راڈز کی گرفت

سے آزاد ہو کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ " ہمارے راؤز کھولو " ..... عمران نے فرانسیسی زبان میں کہاتو جولیا سر ہلاتی ہوئی کرسیوں کے عقب میں گئی اور پحد کموں بعدی عمران سمیت اس کے سب ساتھی راڈز سے آزاد ہو بھی تھے ۔

پونک کر کورے ہوتے ہوئے کہا۔
"کیا ہوا"..... دوسرے نے مڑکر دیکھنے کی کو شش کرتے ہوئے کہا۔
ہوئے کہائین انہیں مزید کچھ کہنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملاء عمران
اور شغیر نے انہیں گرونوں ہے پکڑکر مخصوص انداز میں گھا کر نیچ
نیٹک دیا تھا اور وہ دونوں گردنوں میں بل آ جائے کی وجہ
ہے بغیر کوئی آواز نگالے چند کھے تزینے کے بعد ساکت ہو گئے ۔ ان
کی آنکھیں بے نورہو بکی تھیں۔ عمران کے باتی ساتھی بھی اندرآ گئے
ہے ۔ دوسری طرف بھی ایک دروازہ تھا جو کھا ہوا تھا۔ اس کے باہر
بھی رابداری نظرآ رہی تھی۔ اس کے اس رابداری میں تیز تیز قدموں
کی آوازی اندر کی طرف بڑھتی سائی دینے لگیں۔ یہ ایک آدی کے
کی آوازی اندر کی طرف بڑھتی سائی دینے لگیں۔ یہ ایک آدی کے
تدموں کی آوازی اندر کی طرف بڑھتی سائی دینے لگیں۔ یہ ایک آدی

ی تھا کہ بیری کی طرح تحوستا ہوا عمران کے سینے سے جادگا۔
" خبرداد اگر کوئی آواز نکالی تو"..... عمران نے عزاتے ہوئے کہا
تو ایرک کا تیزی سے حرکت کر تا ہوا جسم ایک جینگ سے ساکت ہو
گیا۔ اس کے جبرے پر ایسی حیرت ابجر آئی تھی جسے کوئی انتہائی
نامکن ممکن ہو گیا ہو۔

کی سائیڈ میں ہو گئے سددوسرے لمح ایرک تنزی سے اندر واضل ہوا

\* تم ۔ تم بہاں۔ کیا مظلب \* ..... ایرک کے منہ سے رک رک ر نکلا۔

" تم يہاں خيال ركھو- ميں اسے كمرے ميں لے جا رہا ہوں "۔

"یہاں انٹرکام موجو د ہے۔ ہم نے اس جیز کو داپس بلانا ہے اس لئے اس ایرک کو زندہ ر کھنا ہے جبکہ اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دینا ہے"...... عمران نے کبا۔

" لیکن عمران صاحب - ہماری جیبوں سے اسلحہ تو نکال لیا گیا ہے"...... مفدر نے بھی فرانسیسی زبان میں کہا۔

" کوئی بات نہیں۔اجانک جب ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے تو وہ مزاحمت مذکر سکیں گے ۔آؤمرے پیچھے "...... عمران نے کہا اور پھر وہ دبے یاؤں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے باہر کی آہٹ لی لیکن دوسری طرف اے ان لو کوں کی موجود گی کا احساس مذہوا تو اس نے ایک تھیکئے سے دروازہ کھولا تو دوسری طرف راہداری خالی تھی۔ البتہ راہداری کے اختتام پر سردھیاں اوپر جاری تھیں جس کے آخر میں دروازہ تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے سے باتیں کرنے کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران راہداری میں آگیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی پچھے آنے کا اشارہ کیا اور بھر وہ سب دبے یاؤں سڑھیاں چڑھ کر اوپر بہنچ تو وہاں وہ دونوں مشین گن بردار بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایرک موجو دینہ تھا۔ عمران نے مڑ کر تنویر کو مخصوص اشارہ کیا اور اس کے سابھ ہی وہ کھلے ہوئے دروازے سے تیزی سے اندر داخل ہوا تو تنویر بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔

" ارے مكيا مطلب " ..... سلمن بيٹے ہوئے ايك آدمى نے

اس آفس تک جهان وه اس وقت موجود براستے کی تفصیلات یو چین تو ایرک نے واقعی سب کھ اس طرح بنا دیا جینے وہ اپنے باس کو کوئی رپورٹ دے رہا ہو۔ عمران نے مختلف سوالات کرنے سے بعد جب اپنے مطلب کی سب باتیں معلوم کر لیں تو اس نے پیر اس کی گرون سے ہٹا ہیا۔

علو اٹھواور آگے حیل کر محجہ جمیز کے آفس تک لے جاؤ " عمران

نے تھک کر اے بازوے پکڑ کر ایک تھنگے ہے اٹھاتے ہوئے کہا تو ایرک کا جسم کچے دیر تک بڑ کھی اتا رہا۔ تیمرود سنبھل گیا اور اس نے اپنے دونوں باتموں ہے اننی گردن مسینا نثہ وئ کر دی۔ عمران اس کے عقب میں کھڑا تھا۔

' حبواً گے بڑھو ' معمران نے کہا تو ایرک یکفت بھل کی س تینی سے مزا اور این طرف سے اس نے عمران پر انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کر دیا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ عمران اس سے اس طرح اچانک تھوم کر حملہ کرنے پر مار کھا جائے گالیکن عمران ایسے روعمل کے لئے شاید بہلے ہی تیار تھا اس لئے بجائے اس کے ک

عمران مار کها جاتا النا ایرک چیختا بوا فضا میں تھوم کر سائیڈ کی دیوار ے ایک دھماکے ہے جا ٹکرایا۔ عمران نے اس کی کلائی پر ہاتتہ ڈال کر اینے جسم کو بوری قوت ہے تھما دیا تھا۔ دیوار سے نگرا کر ایرک

جسے ہی نیچ کرا عمران نے تیزی ہے آگے ماجہ کر اس کی کرون پر ا کی باریجے پیر کھا اور دوسے کمجے خرطواہٹ کی آوازوں کے ساتھ

عمران نے کہا اور دوسرے کمجے وہ اے اس انداز میں گھسیٹنا ہوا اس کرے ہے سرحیوں کی طرف لے آیااور کچر سرحیاں اٹار کر وہ اے اس کمرے میں تحسینیا ہوا لے آیا۔ کمرے میں پہنچنے ہی اس نے اسے

زورے وحکا دیا تو ایرک لڑ کھڑا تا ہوا نیچ گرا اور نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے تیزی ہے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پر رکھ کر اے تیزی ہے موڑ دیا تو اس کا تیزی ہے حرکت كريا ہوا جسم يكفت ساكت ہو گيا اور اس كے منہ سے خرخراہث كى اوازیں نطینے لکیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی اوپر کو چڑھ

کئیں۔ عمران نے بیر کو بیچیے کی طرف موز دیا۔ چند کمحوں بعد عمران نے پیر کو مزید چھیے موزا اور اس کے ساتھ ہی ایرک کا منخ ہوتا ہوا چېره دوباره تېزې سے نار مل ہونے لگ گيا۔ مماری تم سے کوئی و شمنی نہیں ہے ایرک ساس لئے اگر تم مرے سوالوں کے درست جواب دے دو تو ہم حمسیں یہاں صرف ب ہوش کر کے مچوڑ جائیں گے ورند تم بھی اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح ختم ہو جاؤ گے اور حمہاری لاش پر کوئی ایک آنسو بھی نہیں

بہائے گا ممران نے کہا۔ " مم به مم به تحجیے مت مارو ستحجیے مت مارو" ..... ایرک نے رک سیہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ تم نے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے" ..... عمران نے کہا اور پھراس نے اس سے یہاں سے جمیز کے

ی ایرک کی آنگھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر پیر جنایا اور پچر جمک کر اس نے ایرک کی جیبوں کی ملائتی لیننا شروع کر دی لیکن اس کی جیبوں میں اسلحہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ شاید اس نے بہاں اسلحہ لانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ عمران تیزی سے مزا اور آگے بڑھ گیا تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا تحسیوں کے ساتھ جا تھیوں کے ساتھیوں کے ساتھ جا تھیوں کے ساتھیوں کے

جمیز ریڈی کے ساتھ اپنے آفس میں موجود تھا۔ وہ ابھی بلکیہ روم سے والیں آئے تھے۔

" تم نے انہیں مہلت کیوں دے دی جبکہ قمہیں بنایا گیا ہے کہ وو لوگ انتہائی خطرناک ہیں " ...... ریڈی نے کہا تو جمیز ہے انتشار

ہنس پڑا۔ " ان کو ملنے اور ان کی حالت دیکھنے کے بعد بھی یہ بات کر رہی ہو۔ وہ لوگ راڈز میں مکڑے ہوئے ہے میں ہیں۔ ہا کھ تک نہیں بلا

فطرناک کہد رہی ہو۔ یہ تو بے چارے کینچوں سے بھی بدتر ہیں ۔ جمیر نے مند بناتے ہوئے کہا۔

مکتے اور آخری عبادت کے لئے متیں کر رہے تھے اور تم انہس

" ہاں۔ بظاہر تو الیہا ہی لگتا ہے جمیز اور وہاں بلکی روم میں تو محجے ان ہر ترس آ وہا تھا لیکن میہاں تک چمچنے ہوئے میرے ذہن میں

سینڈیکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ".... جمیز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "اب ان کی کیا یوزیشن ہے" ۔۔۔۔۔ چیف نے یو چھا۔

" وہ ہلاک کر دیئے گئے ہیں چیف"..... جیمزنے کہا۔

" كما يه كارروائي حمهارك سلصن بوئي ب" ..... چيف ف

" یس چیف میں نے خود مشین گن سے ان سب کو گولیوں ہے پھلنی کر دیااور پھر میں نے ایرک کو کمہ کر ان کی لاشیں بھی اپنے

سامنے برقی بھٹی میں ڈلوا دیں۔اس کے بعد میں یہاں اپنے آفس آیا ہوں'' ..... جیمزنے جواب دیا۔

" او کے ۔ ٹھسکی ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھے بہرحال ختم ہو گئے ۔ گڈ

شو " ...... دوسری طرف ہے انتہائی اطمینان تجرے کیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیمز نے رسیور رکھ دیا۔

" تم في جف كو اصل بات كيون نهين بتائي " ..... ريدي ف

۴ باگل ہو گئی ہو۔ چیف مجھ پر چڑھ دوڑ تا جبکہ اب تک وہ لوگ واقعی بلاک ہو جکے ہوں گے۔ ابھی میں تہارے سلمنے ایرک آکر ربورٹ دے گا کہ اس نے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دی ہیں "..... جمیز نے جواب دیا۔

" ہاں۔ تہماری بات ٹھیک ہے لیکن ایک بات مری مجھ میں

نجانے کیوں خدشات جاگ انھے ہیں۔الیمالگنآ ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جسے یہ اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں سے ریڈی نے کہا۔ تم ان ے متعلق پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئ ہو۔ بہرحال

چھوڑو۔ میں نے سر کونسل مے چیف کو رپورٹ دین ہے اس مے اب تم نے بولنا نہیں ہے۔ جمیز نے کہا تو ریڈی نے اثبات میں س ہلا دیا۔ جیمزنے ہاتھ بڑھا کر سیاہ رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور

تیزی سے بنیریس کرنے شروع کر دیتے ۔ " ليل " ..... رابطه قائم ہوتے ہی ايک نسوانی آواز سنائی دی۔

" جميز بول رہا ہوں ریڈون سرچیف سے بات کرائیں "...... جمیز نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔

"ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" کیں سیجیف النڈنگ یو۔ کیارپورٹ ہے "..... بحتد کمحوں بعد چیف کی آواز سنائی دی نه

" چیف اس گروپ کو گر فتار کر نیا گیا ہے اور پھرانہیں کاب کے بلیک روم میں کر سیوں پر حکز دیا۔اس کے بعد میں نے ان سے پوچیہ

کچھ کی تو ان میں ہے ایک آدمی نے جو اس گروپ کا لیڈر تھا، بتایا کہ ان کا تعنق واقعی پاکمیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ یہاں کسی راج سینٹر کیکٹ کی تگاش میں آئے ہیں لیکن راج سینڈ کیک ک بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ انتمانی شفیہ سینڈیکیٹ ہے اور

اس کے بارے میں صرف مجیم معلوم ہے اس کئے وہ مجھ سے راج

طرف باتھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کیے کھٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز عین ان دونوں کے درمیان میر پر گر کر چھٹی اور اس کے ساتھ ہی جمیز کو یوں محموس ہوا جیسے اے کسی نے انتہائی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے پنگھ کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنجمالنے کی بے حد کو شش کی لیکن اس کا ذہن جسے تاریک دلدل میں ڈوبتا چلاگیا۔ نہیں آئی کہ مرد تو تنام ایشیائی تھے لین لاکی موئس نزاد تھی۔ کیا کسی ملک کی سیکٹ سروس میں کسی غیر ملکی کو ممر بنایا جا سکتا ہے "دریڈی نے کہا۔
" دہ ان میں سے کسی کی دوست ہو گی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

دہ ان میں سے سی نی دوست ہو نی یا یہ ہی ہو سکتا ہے لہ چاروں نے اسے مشتر کہ طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہو۔ بہرحال جو مجمی تھی وہ ختم ہو گئی '''''' جمزنے جو اب دیا۔ '' اوکے ۔ ٹیر اب کیا پروگرام ہے۔ کیا عباں بیٹھنے کا ارادہ

ے اسد ریڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' انجی شہرد ۔ ایرک کوئی رپورٹ دے دے تو پر چلتے ایں ''...... جیزنے کہا۔

" تم خوداس سے رپورٹ لے لو " … ریزی نے کہا۔ " نہیں ۔ اس طرح وہ تھجے گا کہ میں ان کے سلسلے میں پریشان بوں۔ وہ خوداً کر رپورٹ دے گا " … جمیز نے جواب دیا تو ریزی نے اثبات میں سربلا دیا۔ مچر جمیز مختلف آنے والے فون النظ کرتا رہا اور انہیں بدایات دیتا رہا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ بی جمیزی آنکھیں حمیت سے چھیلتی چلی گئیں جبکہ دروازے کی طرف پہنے کئے بیٹھی ریزی اس کی حمیت دیکھ کر بے اختیاز گردن موزکر دیکھنے گی اور دوسرے کچے اس نے دروازے سے ایک ایشیائی

کو اندرائتے دیکھاتو دہ کری ہے گرتے گرتے بھی۔ " تم سے تم"…… جمیز نے بحلی کی می تیزی سے میز کی دراز کی گییں پیٹل بھی موجو د تھے اورای گییں پیٹل سے عمران نے انہیں بے ہوش کیا تھااور کچراس کے ساتھیوں نے ان دونوں کو انھا کر جہاں اس کمرے میں لا کر راؤز میں عبکز دیا تھا اور اس گیس کا ایک تو سادہ پانی بھی تھا۔ کچروبی ہوا کہ چند کموں پیلے ریڈی کے جم

میں اور کچر جمیز کے جمم میں حرکت کے ناٹرات مخودار ہونے لگ گئے تھے۔ س

" کیا یہ سب کچہ بغیرِ تشدد کے بنا دیں گے "…… جو لیانے عمران مخاطب سو کر کہا۔

ے مخاطب ہو کر کہا۔ " دیکھو "..... عمران نے مختفر ساجواب دیا تو جوایا ہونے جمیخ

کر خاموش ہو گئ۔ " یہ سید کیا۔ کیا مطلب میہ مجھے کیا ہوا ہے"...... اچانک ریڈی

" پیاسید لیا۔ لیا مطلب سید مجھے کیا ہوا ہے "...... اچانک ریڈی نے آنگھیں کھولتے ہوئے اٹھینے کی کو شش کرتے ہوئے کہا لیکن عمران اور جولیانے اس کی اس انداز میں بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چند کموں بعد جمیز بھی ہوش میں آگیا اور اس کے منہ سے بھی اس

مم کا فترہ نظا لیکن اس بار بھی عمران اور جولیا دونوں خاموش بیٹے رہے تھے ۔ ''تم ۔ تم ۔ تم کیے زندہ بھی ہو اور راڈز سے بھی آزاد ہو۔اس کا کیا

مطلب ہوا۔ وہ ایرک اور اس کے آدمی ۔ یہ سب کیا ہے "..... اس بار جمیز نے کہا۔

۔ ''ایرک اور اس کے دونوں ساتھی بلاک ہو تیکے ہیں اور ہم نے عمران اس بڑے ہے کرے میں کری پر پینھا ہوا تھا جبکہ جیز اور ریڈی دونوں سلسنے راؤز میں حکڑے ہوئے موجو دتھے۔ عمران کے ساتھ جو ایا تھی جبکہ صفدر، کمپینن شکیل اور تنویر تینوں باہر تھے ٹاکہ اگر کوئی اچائک جائے تو اسے باہر ہی سنجمالا جا سکے ۔ ویسے ایرک سے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے تو مہی شکا تھا کہ یمہاں بخیر جمیز کی اجازت کے اور کوئی نہیں آتا تھا لیکن مچر بھی عمران محاط رہنا چاہتا تھا۔ جولیا کے باتھ میں یائی کی مجری ہوئی ایک یو تل تھی جس میں

ے اس نے جیٹے ریڈی کا منہ کھول کر اس سے حلق میں پانی انڈیلا تھا | أ اور پچر بہی کارر دائی اس نے جمیز کے سابقہ کی اور پچر بو تل وہیں رکھ کر دو مڑی اور آگر عمران کے سابقہ والی کری پر بیٹیر گئی۔عمران نے چونکہ ایرک ہے سب کچے معلوم کر نیا تھا اس لئے ایک کمرے کی الماری ہے انہیں اسلے بھی مل گیا تھا جس میں خصوصی ساخت کے ہمارا کوئی ارادہ حمہیں یا ریڈی کو ہلاک کرنے کا نہیں ہے اور یہ ہماری تم سے براہ راست کوئی دشمیٰ ہے۔ ہم تو واقعی تم سے اہم سینڈیکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں "۔ محمران نے کہا۔

ر ب ہو۔ آ '' راج مام کا کوئی سینڈیکیٹ ناراک میں نہیں ہے اور اگر ہے تو آم از کم مرے علم میں نہیں ہے '' .. . جیزنے جواب دیا۔ معرف کا کر کا سات تا اسال کا است

"ہاں۔ اتنا جانتا ہوں کہ یہ جنوبی اوقیانوس میں ایک جزیرہ ت تھاں میں الاقوائی اسمگروں کے اڈے ہیں "..... جمیز نے جواب سے ہوئے کہا۔

'' اور شوٹر - اس کے بارے میں کیا جانتے ہو"...... عمران نے

" شؤٹر ۔ وہ کیا ہے" ..... جمیز نے کہا۔ اس کا کچھ بنا رہا تھا کہ وہ اقعی کچھ نہیں جانباً۔ تبریخ کے بنین جانبا۔

تم نے پاکیشیا میں ریڈ جیری کو کال کر کے اس کے دے کام اُلیا تھا کہ وہ معلوم کرائے کہ جیلا گونے پاکیشیا میں جو ہزا آپریشن جزل ہاشم کے ذریعے کرایا ہے اس بارے میں کوئی اطلاع ملڑی میلی جنس کو تو نہیں ملی۔ بولو سکیا تھا فون تسسسہ عمران نے کہا۔ سیس نے سنہیں مراتو پاکیشیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے۔

ان کی لاشیں مہاں سے ہنا دی ہیں تاکہ ریڈی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے سہ ہم ایشیائی ہیں اور ایشیائی خواتین کا احترام کرتے ہیں ۔ عمران نے بڑے اطبینان بھرے لیج میں کہا۔

" تم۔ تم راڈز ہے کیسے ازاد ہوگئے ۔ یہ تو ناممکن ہے۔ان کے گٹران نے کہا۔ بٹن تو عقب میں ہوتے ہیں " ..... جمیز نے کہا۔

بن و سلب یں ہوت ہیں مسسد بیرے ہا۔ "ایسی کرسیوں میں مجراے اور ان سے رہائی پانے میں بماری آدمی سے زیادہ زندگی گزر چگی ہے اس کے راؤز بمیں زیادہ ور تنگ قابو میں نہیں رکھ سکتے سید میری ساتھی ہے جو لیا۔ اس سے جمہر پر راڈز کانی تھلتے۔ میں نے اس کئے تم سے عبادت کا وقت بازگا تھا۔

عبادت کا اخترام کرتے ہوئے باہر ملے گئے اور مس جولیانے ان راڈز کہتے ہوئے کہا۔ سے نجات عاصل کر لی۔ اس کے بعد ہماری رہائی اور حمہارے ساتھیوں کی موت کوئی مسئلہ نہ تھی۔البتہ ایرک سے ہمنے یماں کے لیا۔

تمہارے جانے کے بعد ایرک اور اس کے دونوں ساتھی بھی ہماری

پورا مسلم اور حمبارے آفس تک کے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تھیں اس لئے باتی بات تم آسانی ہے کچھ س

سکتے ہو" ..... عمران نے کہا۔

ہ ہونہ۔ - اس کا مطلب ہے کہ بچھ سے زندگی میں پہلی بار جو ا خلطی سرزد ہوئی کہ میں نے حمہیں عبادت کرنے کی مہلت دے : دی- اس کا فوری خمیازہ بھی اب مجھے بھگتنا پڑے گا ۔۔۔۔۔۔ جمیز نے تا کمامہ

واضح ہو رہا تھا کہ وہ حجوث بول رہا ہے۔ ویسے بھی اس کا فون ننہ

" ریڈی ۔ تم غلط کہہ رہی ہو "..... جیمزنے عزاتے ہوئے کہا۔ » مم سه مين مرنا نهين چاهتي سوه چيف خو دي انهين سنجال لے گا''۔۔۔۔ ریڈی نے انتہائی گھرائے ہوئے کیج میں کہا۔ " کون ہے سر کونسل کا چیف "..... عمران نے کہا۔ " تحجیمے نہیں معلوم ۔ صرف اس کا نام سنا ہوا ہے۔ جیمز بھی صرف اس کا نام جانتا ہے اور بس 🗀 ریڈی نے کہا۔ " تم بلاً وَجبيز ' .... عمران نے جبیزے مخاطب ہو کر کہا۔ " ریڈی درست کہ رہی ہے ۔ میں صرف اس کا نام جانیا ہوں اور یں \* .... جیمزنے کیا۔ " پھرتم نے ریڈ جیری کو چیلا گو سے بارے میں بتایا تھا۔ یہ س لو کہ اس گفتگو کا نیپ میں نے سنا ہوا ہے اس لئے انکار کرنے کی مرورت نہیں ہے ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " اس نے خود تھجے بتایا تھا ور نہ میں تو چیلا گو جزیرے کو ی جانتا ہوں جبیزنے کہا۔ " تم اسے کس ہنر پر رپورٹ دیتے ہو"..... عمران نے کہا تو جمیز نے فون نمر بتا دیا۔ " ایک بار پر سوچ لو کیونکه میں ابھی اس نسر پر حمہاری بات کراؤں گا'' ... عمران نے کہا۔

نائیگر نے چمک کر لیا تھا اور اس فون نمبر سے ہی عمران نے ہو قیلے کلب اور جمیز کی پتہ طالیا تھا۔
" اس کا مطلب ہے کہ اب تم نے جموث بولنا شرون کر دیا ہے۔
بہرحال آخری چانس خمہیں دے دیتا ہوں کہ تم تحجے سے بتا دو کہ یہ
کام حمہارے ذے کس نے نگایا تھا اور پچر اسے کنفرم کرا دو۔ بہ
خمہیں اور ریڈی کو زندہ چھوڑ کر طلے جائیں گے"...... عمران نے
کہا۔
" سوری ہے تھے واقعی نہیں معنوم اور نہ میں نے وہاں کال دَ

" تم کیا گہتی ہوریڈی "......عمران نے ریڈی سے مخاطب ہو ً

"رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مجھے مت مارو۔ رک جاؤ۔ یہ کام جمیز

" سربیہ نمبر کارلوس کلب کے جنرل مینجر کنگ کارلوس کے نام پر ہے اور براہ راست ان کے خصوصی آفس میں نصب ہے"۔ انکوائری ابریٹر نے انتہائی مؤ دیانہ کھے میں کہا۔ " کیاا تھی طرح چنک کیا ہے "..... عمران نے کہا۔ · " بین سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اب یه کهنے کی ضرورت تو نہیں که اث از سٹیٹ سکرٹ "۔ ممران نے سرد کیج میں کہا۔ " نو سرمہ میں مجھتی ہوں سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کچھ کھے کریڈل دبایااور بچرٹون آنے پر اس نے نسر پریس کر دیئے ۔ » يين "...... ايك نسواني آواز سنائي دي **-**" جميز بول رہا ہوں۔ جيف سے بات كراؤ"...... عمران نے جميز کی آواز اور کیجے میں کہا۔ "آپ نے اپنا کو ڈریڈ ون نہیں بتایا۔ کیا ہوا۔ کیا آپ بھول گئے ہیں۔ مگر آپ بھولنے والے تو نہیں ہیں "...... دوسری طرف سے قدرے بے تکلفانہ کیج میں کہا گیا۔ " اوه سوري - دراصل انتهائي ضروري اور اہم بات كرنا تھي اس

لئے میں اٹھا ہوا تھا"..... عمران نے کہا۔

" ہولڈ کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" بس سے بیف بول رہا ہوں ۔اب کیا ہوا ہے"..... چند ممحوں بعد

"انگوائری پلیز" - رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی " جیف پولیس کشنر آفس سے ڈائریکٹر جنرل بول رہا ہوں"۔ عمران نے تحکمانہ کہج میں کہا۔ " يس سر - حكم سر" .... دوسرى طرف سے انتهائي مؤدبان ليج " اكي فون نمر نوث كرواور تجهي بتآؤكه يد نمير كس نام پر اور كس جكد نصب ب- يوري احتياط سے بحك كرنا كيونك يد انتهائي الم سٹیٹ معاملہ ہے ورند تم جیتے جی دفن کر دی جاؤگی "...... عمران نے كاث كھانے والے ليج ميں كہااور نمبر بتا ديا۔ " ہولڈ کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو سر۔ کیا آپ لا ئن پر ہیں "...... چند کموں بعد دوسری طرف ے کیا گیا۔ يس " .... عمران نے كيا۔

"میں نے درست بتایا ہے ".... جیز نے کہا۔

جوایا ۔ انہیں دوبارہ ہے ہوش کر دو".... شران نے کہا تو

جولیا نے جیب سے گیں پیش نکالا اور پچر ان کے قدموں میں

کیپول فائر کر دیا جبکہ جوایا اور عمران نے سانس روک نے تھ۔ چھہ

گوں بعد ہی جیز اور دیڈی دونوں کی گردنیں ڈھلک چی تھیں۔

مران نے پاس پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور منہر پرلیس کر

دیئے۔

"اکھوائری بلیز" رابط قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سانی دی

"چیف پولیس کشٹر آفس سے ڈائریکر جزل بول رہا ہوں"۔

مران نے تحکمانہ لیج میں کہا۔

" بی سر حکم سر آبا۔... دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لیج

ا کیب بھاری می درشت آواز سنائی دی۔ " کچھ نہیں چیف سیس میں میہ پو چھنا چاہما تھا کہ اب بھی نگر انی جار: رکھی جائے یا نہیں "میں۔ عمران نے کہا۔

کیا کہ رہے ہو۔ جب تم نے کہا ہے کہ سیکٹ سردی کا و گروپ ختم ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں گولیوں سے چھان کرے بق بھٹی میں ڈال دیا ہے تو ٹھر نگرانی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو۔ کیا مطلب "..... دوسری طرف سے حرت تجرے لیج میں کہا گیا۔

پھیف سیکٹ سروس ایک گردپ پر تو مشتل نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ ان کا دومرا گردپ آجائے یا ان سے علیحدہ مہاں موجود ہو سیسہ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔

" اوہ ہاں۔ واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ گذشو۔ ٹھیک ہے نگرانی جاری رکھو"۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " اوکے چیف"۔.... عمران نے کہا اور دوسری طرف ہے اوک کمہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا۔

''اب ان دونوں کو ختم کر دو اور سہاں سے نکل حکو۔ اب اس کنگ کارلوس کی خدمت میں حاضری دینا ہو گی۔ یہ شخص چیلا گو کے بارے میں سب کچے جانتا ہو گا''''''' عمران نے کہا تو جو لیانے اشات میں سربلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیش نگالا اور دوسرے کمح کمرہ تزتزاہٹ کی آوازوں سے گوئج اٹھا۔

آفس کے انداز میں تج ہوئے کرے میں بڑی ی آفس میبل کے پچھے بیٹے ہوئے او حیز عمر آبی کی چچرے پر قدر نے الجحن اور پریشانی کے کائزات موجو دتھے۔ وہ کری پر بیٹھا سامنے کرے کے وروازے کی طرف اس طرح ویکھ رہا تھا جیسے اے کسی کے آنے کا انتظار ہو اور نجرے ہوئے جسم کا نجر منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور تجرے ہوئے جسم کا تحرک کا انتظار دائی اندر واضل ہوا۔ اس نے سیاورنگ کا لائنگ وار سوٹ بہنا ہوا تحاور اس کی شخصیت ناصی شاندار تھی۔
تحااور اس کی شخصیت ناصی شاندار تھی۔
تحااور اس کی شخصیت ناصی شاندار تھی۔
تکیا ہوا لارڈ۔آب نے ایم جنسی کال کیا ہے "سے اس آدی نے سے اس آدی نے

" کیا ہوالارڈ۔اپ نے ایر بنسی کال لیا ہے" ..... اس ادی \_ اندر داخل ہوتے ہوئے حمرت تجرے لیج میں کہا۔ " میٹھو کر نل آرشیڈ " ..... اس ادھر عمر آدمی حیے لارڈ کہا گیا تھ

نے خشک اور سرو کیج میں کہا تو آنے والا میز کی دوسری طرف موجود کری پر بیٹھ گیا۔

" یا کیشیا سیکرٹ سروس چیلا گو کے خلاف کام کر رہی ہے "۔ لار ی اطلاع یہ کننچ ۔اس کارلوس نے اس کے لئے جمیز کی ڈیوٹی لگائی اور جمیز کا ایک آدمی ما کیشیا میں موجو دتھا۔ جمیز نے اپنے آدمی ہے کہا تو اس نے چیکنگ کر کے رپورٹ وی کھ ملٹری انٹیلی جنس کے پاس الیمی کوئی رپورٹ نہیں ہے جس پر میں نے یہ رپورٹ شوٹر کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دی اور ابھی وہاں سے نئے مشن کے سلسلے میں کوئی ہدایات نہیں آئیں کہ اچانک کارلوس کا فون آگیاجس پر میں چونک یرا کیونکہ یا کشیا سکرٹ سروس کا اس جمیز کے خلاف کام کرنے کا مطل ہے کہ وہ چیلا گو کے خلاف کام کر ری ہے اس لئے میں نے مہیں بلایا ہے کہ اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت کر لی جائے ۔ پھر شوٹر ہیڈ کو ارٹر کو اطلاع وی جائے "..... لارڈنے کہا-" کیا اس کارلوس یا جمیز کو چیلاگو کے بارے میں علم ہے "-کرنل آرشیڈ نے یو چھا۔ " کارلوس کو تو علم ہے البتہ جمیز کو نہیں ہے۔وہ کارلوس کو سیر كونسل كا چيف مجهما ب-كارلوس نے چيلا كو كى بجائے سير كونسل نام رکھا ہوا ہے "..... لار ڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "كاكاراوس كو علم ب كه جيلا كو كامير كوارثر كمان ب"-كرنل آرشیڈنے کہا۔ " نہیں ۔ اے صرف میری ٹرانسمیٹر فریکونسی کاعلم ہے اور بس"۔ لارڈنے کہا۔

\* تو پچراس کارلوس کا خاتمہ کرا دیں۔اس طرح معاملات آگے

نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو کرنل آرشڈ بے اختیار اچھل پڑا. اس کے چہرے پر یکھنت انتہائی حمرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ \* یا کیشیا سیکرٹ سروس اور چیلا گو کے نطاف کیا مطلب لارڈ۔ یہ کیے ممکن ہے ".... کرنل آرشیڈ نے کہا۔ " ناراک سے کارلوس کی کال آئی ہے۔ اس نے بتایا ہے ک یا کیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ جس میں چار ایشیائی مرد اور ا کیب سوئس نزاد عورت ہے وہاں کے اکیب مقامی آدمی کے ضلاف کام کرنے آئے تھے۔اس آدمی نے انہیں پکڑ کر ہلاک کر ہے ان کی لاشس برقی بھٹی میں ذال دی ہیں۔ اس نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق چونکہ میں نے کارلوس کو کہا تھا کہ وہ کسی نجی ذرائع ہے یا کیشیا سے یہ معلوم کرائے کہ چیلا کو نے وہاں جو آپریشن کیا ہے اس سلسلے میں کوئی ریورٹ ملٹری انٹیلی جنس سے پاس تو نہیں پہنی تا کہ اس کی پلان کا کی کو ڈوہاں سے حاصل کرنے کا پلان بنایا جائے یہ پلان اس گئے نئے سرے سے بنایا جانا ہو گا کہ جنرل ہاشم کے میک اپ میں سٹائزا کو میں دوبارہ وہاں نہیں کھیجنا چاہتا تھا اور چو نکہ اس کارروانی میں جنرل ہاشم کے روپ میں سٹانزانے کام کیا تھا اس لئے اگر کوئی رپورٹ ہوگی تو ملڑی انٹیلی جنس کے پاس ہوگی۔کارلوس ے ذریعے یہ بات اس لئے معلوم کرائی گئی تھی کہ اگر ملزی انٹیل جنس کے پاس کوئی رپورٹ ہوئی بھی ہی تو اس تک اس اکوائری " اگر البیا ہوا تو پھر اس گردپ کی موت ہی اس کا مقدر ہو گئی ".....کر تل آرشیڈ نے کہا۔ " معد سر موال سے کتر ہے الگی نے نہوف کے کی میں مو

" اس کا مطلب ہے کہ تم چیلا گو جانے کا فیصلہ کر تھکے ہو "۔ لارڈ نے اس بار قدرے اطمیمان تجرے لیج میں کہا۔

" اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ شونر کا پیڈ کو ارثر جس جریرے پر ہے وہ دنیا کے لئے نامعلوم ہے۔ صرف آپ کو یا تھے معلوم ہے اور اگر کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تھے فوراً مطلاع مل جائے گی اور میں آبدوزے در سے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ولیے مرا خیال ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہے زیادہ چیلا کو جزیرے پر پہنچ جائیں گے تو جائے رہیں۔ ہمارا کیا بگاڑ لیس گے مسلس کر تل آرشیڈ نے کہا۔ "کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس گروپ کے خطاف عہاں ایکریمیا سے کا کرے اے ختم کر دیا جائے " سے لارڈ نے کما۔

آپ خواہ تخواہ نجی ہو رہ بیں لارڈ۔ اس طرح یہ لوگ آگے جعتے علیے آئیں گے جبکہ اس وقت وہ ناراک میں ہیں اور ہم مہاں ونگئن میں۔ آپ کارلوس کا خاتمہ کرا دیں۔ اس سے وہ وہیں جھٹکتے میں گے یا وہاں سے چیلا گو علیے جائیں گے اور کیا کریں گے "۔ گرنل آرشیڈ نے کہا۔

"اوے ۔ ٹھیک ہے۔ شکریہ -اب تم جاسکتے ہو ..... لارڈنے گہا توکر نل آرشیڈ اٹھا۔اس نے سلام کیا اور واپس مزکر دروازے کی بڑھنے سے خود بخودرک جائیں گئے ''''' کر ٹل آرشیڈنے کہا۔ '' تہمارا مطلب ہے کہ جم اس پاکیشیائی گردپ کے خلاف کوئی کام نے کریں '''''۔' لارڈنے کما۔

" لارڈ ۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک سیکرٹ سروس ہے اس لئے یہ بات تو یقین ہے کہ کاراوس کو غلط اطلاع ملی ہے۔ کوئی مقامی بدمعاش کھیے انہیں پکڑ کر ہلاک کرسکتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ جمیز نے خواہ مخواہ ای اہمیت بنائی ہے اور چیلا کو کے بارے مس کی کو بھی نہیں معلوم۔اگر کوئی جانبا بھی ہو گا تو صرف اتنا کہ چیلا کو ایک جزیرہ ہے۔ وہ وہاں بھٹلتا پھرے گا۔ چیلا کو کے بارے میں کئی مخبر ایجنسی کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لئے کارلوس تو صرف آپ کو جانبآ ہے اور آپ کی فریکونسی کا اے علم ہے اس لئے اگر اے آف کرا دیا جائے تو پھر پا کیشیا سیکرٹ سروس لاکھ نگریں مار کے وہ کسی صورت بھی آپ تک یا چیلا گو تک نہیں پہنچ سکتی اور دوسری بات په که آپ څو ٹرہیز کوارٹر کو بتا دیں کہ وہ ابھی دوسرا مشن وہاں نہ بھیج کیونکہ اب وہ یوری طرح ہو شیار ہوں گے اور اگر شوٹر کا نام ان کے ملصنے آگیا تو بچر شوٹر اور اس کے بعد پرتیا گو دونوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے " ... ، کرنل آرشیز نے

' ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے باوجو دیہ گروپ آگے بڑھنے سے نہ رکاتو تجر''……لارڈنے کمایہ

جائے سمال بيكام آساني سے ہو سكتا ہے .... الار ذنے كبار " احمقانه باتیں مت کرولارڈ - کرنل آرشیز نے حمہیں درست کیا ہے۔ اس کارلوس کا خاتمہ کر کے تنام راستے بند کر دو اور پیرانہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ورنہ یہ عفریت چیلا گو کے ساتھ ساتھ شوٹر ہیڈ کوارٹر کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز بھی ای میں ہے کہ یہ مقابلہ کرنے والوں کے ذریعے آگے برہے ہیں۔ اگر انہیں کہیں سے معلومات نہیں ملیں گی تو یہ خود بخود تھک ہار کر واپس ملے جائیں گے ۔البتہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کی بلان کی حفاظت کی جائے ۔اس کے لئے میں کرنل آرشیر کو خود ہی بدایات

> دے دوں گا"...... چیف نے کہا۔ " تُصلِ ہے ۔ جیسے آپ کہیں "...... لارڈنے کما۔

" جسي كما كيا ب ولي كرو " ..... دوسرى طرف س كما كيا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈنے رسیور رکھا اور پھر سفید رنگ کے فون کارسیوراٹھایااور تیزی سے منسرپریس کرنے شروع کر

" بمزى بول ربابون "..... رابطه قائم بموتے بى ايك مردانه آواز سنائی دی ۔

" لارۋيول رہا ہوں "...... لارۋئے کہا۔ " اوہ لیس مر - حکم فرمائیں " ...... دوسری طرف سے بولنے والے کا 

" ہونبہ ۔ کرنل آرشیزاں گروپ کے مقابلے میں آنے ہے کہ" رہا ہے۔ مجھے ہیڈ کوارٹر ہے بات کرنا ہوگی ۔ .... لارڈ نے کرنل آرشیر کے باہر جاتے ہی بربزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میزی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کار ڈلیس فون پیس تکال کر سامنے رکھااور پھراس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دیہے۔

" يس " ..... رابطه قائم بهوتے ہی ايک مردانه آواز سنائی دی۔ " غوثر بيد كوارثر كال دے دوس ميں ان سے بات كرنا چاہا ہوں ".....لار ڈنے کہا۔

" اوکے "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈنے کارڈلیس فون کو آف کیا اور بھر اسے میر کی دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میز پر پڑے بوئے سرخ رنگ کے فون کی تھنٹی بج اٹھی تو لارڈ نے بابق يزها كر رسيور اثمالياب

" کیں سلارڈ میکار تو پول رہا ہوں "...... لارڈنے کہا۔

" شوٹر چیف۔ کیا بات ہے" ..... دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی تو لارڈنے کارلوس سے ملنے والی اطلاع کے ساتھ سابھ کرنل آرشیڈ سے ہونے والی نتام کفتگو بھی دوہرا دی۔

" میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایکریمیا میں ہی ختم کر دیا

" فوری طور پر کارلوس کو څختم کرا دو۔ فوری طور پر اور مچر تھیے ربورٹ دو".....الارڈ نے کہا۔

" یں لارڈ"..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو لارڈ نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی نج انمی تو اس نے رسور انھالیا۔

۔ '' یس ۔ لارڈ پول رہا ہوں ''… ، لارڈ نے کہا۔ '' ہمزی بول رہا ہوں لارڈ ''…… دوسری طرف سے ہمزی کی آواز

، رق دی ہے۔ نائی دی۔

ں یں ۔ '' کیاریورٹ ہے'۔۔۔۔۔ لارڈنے کہا۔

مسطم کی تعمیل کر وی گئ ہے ۔ البتہ یہ پوچھنا ہے کہ اب کارلوس کی جگہ کے دی جائے '۔۔۔۔ ہمزی نے کہا۔

' اس کے اسسٹنٹ فلیک کو ۔لیکن اس کارابطہ تم ہے ہو گا بھی ہے نہیں'' ......لارڈ نے کہا۔

"اوکے لارڈ "...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو لارڈ نے رسپور رکھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناراک کے ایک ہوٹل کے کرے میں موجود تھا۔ عمران کی پیشانی پرشکنیں انجری ہوئی تھیں۔اس کے ساتھی بھی ناموش بیٹھے ہوئے تھے۔

" عمران صاحب - اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بظاہر تو نہیں با".... کیپٹن شکیل نے کہا۔

'ہاں۔اس کارلوس کی اس انداز میں موت بتار ہی ہے کہ اسے ہمارا راستہ روکنے کے لئے ہلاک کیا گیاہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیلا گو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا '''''' عمران نے 'ہا۔ '' اس کو ہلاک کرنے والے کا یتہ لگانا ہو گا۔اس سے بات آگے

ہ سکتی ہے "..... اس بار جو لیائے کہا۔ "اس سے بارے میں مجمی معلوم کیا گیا ہے ".... عمران نے کہا

سب بے اختیار چونک بڑے ۔ مب بے اختیار چونک بڑے ۔ انہوں نے الیے ہی بے شمار ذیلی ادارے بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے یہ اپناکام حلاتے ہیں "..... عمران نے کہا۔ \* تو گھر الیما بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کی پلان اس شوٹر کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جا ہو اور ہم اے چملا گو کے پاس ڈھونڈتے رہیں ۔۔ صفددنے کہا۔ م تقیناً الیهای ہو گالیکن براہ راست شوٹر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بھی بین الاقوامی مخبر ایجنسی مہ تو شوٹر کے بارے میں جانتی ہے اور نہ ہی چملا گو کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ چملا گو کا ا کیب کلیو جمیز کی صورت میں ملاتھا اس لئے ہم اس کے پیچھے حپل رہے ہیں کیونکہ چیلا گو ہے ہمیں شوٹر کے بارے میں علم ہو سکتا ہے ویے نہیں ..... عمران نے کہا اور بچراس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی بج اتھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " يس - مائيكل بول ربابون " ..... عمران في بدل بوئ ليج " جوزف بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے ایک مردامة آواز سنائی دی ۔ " ہاں۔ کیار یورٹ ہے " ...... عمران نے کہا۔ " مسیر مائیکل ۔ ہمزی و لنکٹن کے ہمزی کلب کا مالک ہے اور یہ

بہت بڑا کینگسٹر ہے اور ولنگٹن میں اس کے گینگ پر کوئی ہاتھ نہیں

" کیسے ۔ کون ہے وہ"....اصفدر نے کہا۔ و لنگنن کا کوئی کینگسٹر ہے ہمزی ۔اس کے حکم پر کارلوس کے اسے بی ایک آومی نے اس پر فائر کھول دیا ورند شاید وہ اتن آسانی ے مارا بھی نہ جاتا اور اس ہمزی کا صرف نام چلتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا کسی کو علم نہیں ہے "...... عمران نے کہا۔ " تو اب یمان بیر کر کیا کرنا ہے ہم نے۔ صرف باتیں کرنی ہیں" ۔۔۔ "تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " میں نے ولنگشن کال کر سے وہاں ایک آدمی کے ذمے اس بمزی کو مکاش کرنے کا کام نگایا ہے ۔ مجھے اس کی کال کا انتظار ہے "۔ عمران نے کہا تو سب نے انبات میں سربلا دیئے ۔ و بے عمران صاحب ساس بار ہم واقعی اندھرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔اصل مشن کے بارے میں ابھی تک ہمیں علم بی نہیں ہو سکا"..... صفدرنے کہا۔ " چیلا گو سے بارے میں اور کوئی جانیا ہی نہیں "..... عمران نے الین چیلا کو تو ایک جزیرے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ وہاں کا ہوائے ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " نہیں۔ جہارے چیف نے اس بارے میں معلومات حاصل کر

لی ہیں۔ چیلا گو نامی جزیرے پر ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہ

چیلا کو شوٹر کا زیلی ادارہ ہے اور شوٹر یہودیوں کی بین الاقوامی شظیم

بی کسی ایکس چینج کا".... جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " کیااس نمبر بربراه راست لار ڈکہا گیا ہے" ..... عمران نے کہا۔ " جی ہاں۔ ایک پبلک ہو تھ سے میں نے اسے ٹرائی کیا تھا تو دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز میں کہا گیا کہ لارڈ بول رہا ہوں۔ اس پر میں نے سوری رانگ نمبر کہد کر فون آف کر دیا تھا کیونکہ ہو سكتات كه فون چمك بوجاتا"..... جوزف نے جواب ديا۔ کیا شرہے میں عمران نے یو تھا تو دوسری طرف سے منسر بنا " او کے ۔ ٹھیک ہے ۔ شکریہ " ..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ ویا ہو نکہ لاؤڈر کا بٹن اس نے شروع میں ہی پریس کر دیا تھا اس گئے جوزف سے بونے والی تنام بات چیت اس کے ساتھی بھی سلتے رہے " اب ہمیں ولنگٹن جانا ہو گا". .... صفدرنے کہا۔

ہمزی نے کارلوس کے خاتمے کی کارروائی کرائی ہے "...... عمران نے گبا۔ آبان سلیکن اے ٹریس کیے کیاجائے "..... صفدرنے کہا۔ " بڑی آسانی سے کیاجا سکتا ہے۔اصل میں جوزف کو سمجھ نہیں آئی "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اختیار چونک

مرا خیال ب اصل آدمی یہی لارڈ ب کیونکہ اس کے حکم پر

ذال سَمَا لَيْن وہ خود كى كے سلمنے نہيں آئا۔ صرف اس كا نام اور فون پر اس كى آواز سن بياتى ہے۔ اس كا سارا كام اس كا اسسنت مرنى كرتا ہے۔ وليے ايک بات كا علم ہوا ہے كہ اس نے كنگ كارلوس كا خاتمہ كى لارڈ كے كہنے پر كرايا ہے اور اب كنگ كارلوس كا سارا سيٹ اپ اس كے اسسنت فليك كے چارج ميں دے ويا كيا ہے جبكہ اس كارلوس كا براہ راست تعلق اس لارڈ سے تھا۔ ۔ گيا ہے جبكہ اس كارلوس كا براہ راست تعلق اس لارڈ سے تھا۔ ۔ دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران ہے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران ہے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كى دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كی دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كی دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔ اس كی دوسرى طرف سے كہا گيا تو عمران سے اختيار چونك برا۔

آنكھوں میں حمک انجرآئی تھی۔

نہا۔ ' کچھ نہیں۔صرف نام ہی سنا گیا ہے ورمہ لارڈ کے بارے میں کوئی نہیں جاننا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ البتہ ایک فون

" اس لارڈ کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے"...... عمران نے

نعبر ٹریس ہوا ہے جس پر لارڈ سے بات ہو سکتی ہے ۔..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کسے ٹریس ہوا ہے یہ نمبر"..... عمران نے پو تھا۔

" کسیے ٹریس ہوا ہے یہ نمبر" ...... عمران نے پو چھا۔ " ہمزی کے نمبر او مرفی کی ایک دوست لاکی ہے جینڈاجو اس کے انتہائی قریب ہے۔ یہ ساری معلومات اس سے ملی ہیں اور نمبر بھی اس سے ملا ہے لیکن بہزی کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتی۔چونکہ

مرفی اس لارڈ سے کمجی کمجار بات کر لیا کر تا ہے اس لئے اسے اس کا نسر معلوم ہے۔ میں نے اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے دی ۔۔

"ریڈاینگل کلب کا نمبردیں"..... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پراس نے ایک بار پھر نمبریایس کرنے شروع کر دیتے۔ "ریڈ اینگل کلب"..... دابطہ قائم ہوتے ہی ایک سروانہ آواز

سنائی دی۔ " میں ناراک سے مائیکل دونف بول رہا ہوں۔کارل سے بات کراؤ".... عمران نے ایکریسن لیج مس کبا۔

"ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہیلیو ۔ کارل بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" مائيكل وولف بول رہا ہوں "...... عمران نے كہا۔

کون مائیکل وولف ساوہ ساوہ ساتھا ٹھیک ہے۔ نمر نوٹ کریں سسہ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیااور اس کے ساتھ ہی ایک نمر بنا دیا گیا۔

"آج کیا تاریخ ہے "..... عمران نے کہا۔

وہی جو کل کے بعد آتی ہے "......دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ایک بار چر کریڈل دبایا اور تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر پرے۔ " کیے "..... صفدر نے چونک کر کہا۔

" کیسے "..... صفدر نے چو نگ کر کہا۔ " یہ نمبر اگر کسی سیٹلائٹ کا نہیں ہے اور مذہ می کسی ایکس چینج کا

" یہ معرام سی سیطان ہ ہیں ہے اور نہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے اور نہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہ ہے تو پچر یہ نمبراسرائیلی سیطان سے متعلق ہے "..... عمران نے کہا تو اس کے ساتھی کے افتتار چو لک چڑے ۔ \_\_\_\_

ا سرائیلی سینلائٹ - کیا مطلب - کیا ایکریمیا کی فضا میں اسرائیلی سینلائٹ بھی موجود ہے۔ یہ کسیے ممکن ہے "...... صفد ر خریت تجرب کیج میں کہا۔

" اسرائیل نے ایک ایسا سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا ہے جو سپ سیٹلائٹ کہلاتا ہے۔ اس کی ریخ ہے حد وسیع ہے اور اس کے ذریعے اس نے اپنے نیاس اداروں اور او گوں کو فون غیر دیئے ہوئے ہیں۔ اس کے سوااور لوئی طریعۃ نہیں ہو سکتا"...... عمران نے کہا۔ " تو چھرائے جبک کیے کیا جاتا ہے " بیسے جوابیا نے کہا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور فون چیس کے نیچے گئے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور بچرا نکوائری کے خبر پریس کر دیئے۔

"انگوائری پلیز"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "مہاں سے تل امیب کا رابطہ نمبر دیں"..... عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور مجر ٹون آنے پراس نے ایک بار مچر نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے۔ "انگوائری پلیز".... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنانی انہوں نے ای سلسلے میں بات جیت کرنے میں گزارااور اس کے بعد عمران نے دوبارہ رابطہ کیا۔ "مسٹرمائیکل ووقف نے نوٹ کریں۔ یہ غیر لارڈ میکار تو کے نام پر ہے اور ولنگٹن کے میکار تو مینشن میں نصب ہے"...... ووسری طرف ہے کہا گیا۔

، ... \* کنفرم کر لیا گیا ہے " .... عمران نے کہا۔ " میں سر" ..... دوسری طرف سے کما گیا۔

'' اس لارڈ کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں '۔ '' ان

رس کے بہائیہ " کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ یہ آدمی پہلے کہمی سامنے نہیں آیا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

۔ البھا یہ بتائیں کہ یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ہے خوٹر اور ایک دوسری تنظیم ہے جیلا گو۔ ان کے بارے میں آپ کے پاس

معلومات ہیں "...... عمران نے کہا۔ " نہیں مسٹر مائیکل ۔ یہ دونوں ہمارے لئے نئے نام ہیں "۔

دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" اوے ۔ تعینک یو "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ " آپ واقعی سکے بند لیڈر ہیں "..... صفدر نے تحسین آمی<sub>ز</sub> لیج ک

"کُس کا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہیلیو"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
" مائیکل وولف پول رہا ہوں ناراک ہے۔ میں نے فون تو کل کر
تاریخ میں کر ناتھ الیکن کر آج رہا ہوں"...... عمران نے کہا۔
" ایک منٹ ہولا کریں"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔
" ہیلو " ہیں۔ چند کمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ وہی آواز سنائی

ے " میں "...... عمران نے کہا۔ " اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں مسٹر مائیکل ۔ میں عبدالہ

بول رہا ہوں "...... اس بار بولنے والے کا کچھ مؤد بانہ تھا۔ \* امرائیا کی میں سیطلائی ۔ یہ والم کی امیس ایک کئے کی در

" اسرائیل کے سر سیٹلائٹ سے ایکریمیا میں ایک نمبر کا حدد ا اربعد معلوم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

کیا نمبر ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیہ تو عمران نے نمبر دوہرا دیا۔

" ایک تھنٹے بعد اس نمبر پر براہ راست کال کریں"...... ووسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مصرب کے دیا

" بڑے میڑھے را لطے ہیں "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اسرائیلی ایجنسیوں سے بچنے کے لئے ایسا سسٹم ہے کیونکہ وہاں این اور ور حکامی میں آتے ہیں کہ سال میں میں میں آتے ہ

جس انداز میں چیکنگ ہوتی ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتی ۔ عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے ۔ بچر ایک گھننہ

" ما کیشیا کا"..... صفد رنے جواب دیا۔ " خمہارا مطلب ہے کہ کھیے سیاست میں حصہ لینا چاہئے "۔ عمران نے کما تو سب بے اختیار ہنس بڑے اور عمران نے ایک بار پھ رسیور اٹھایا اور نمسر پریس کرنے شروع کر دیہے۔

" جوزف بول رہا ہوں" ..... دوسری طرف سے اس جوزف کی آواز سنائی دی جس نے پہلے رپورٹ دی تھی۔ " مائيكل بول رہا ہوں ناراك سے "..... عمران نے كماس

" اوہ ۔ لیں سر۔ فرمائیے ".... دوسری طرف سے چونک کر کما

الارد كا الله يتدمين في تريس كرايا ب-اس كايورا نام لارد میکارتو ہے اور میکارتو مینشن میں رہتا ہے۔ کیا تم اے جانتے ہو"۔

"لارد ميكارتو ساوه ستويه به وه لارد سحرت ب-آب نے كي

معلوم کر لیا"..... جوزف نے کہا۔ " تحجیے اسرائیل رابطہ کرنا پڑا۔ پھر معلوم ہو سکا کیونکہ جو فون نس

تم نے بتایا تھا وہ اسرائیلی سر سیٹلائٹ کا منبر تھا" ..... عمران نے

\* حرت ہے ۔ آپ واقعی ٹریینگ کے ماہر ہیں۔ بہر عال یہ لانا میکار تو سوائے سماجی تقریبات کے اور کہیں نہیں آنا جاتا۔ البت انتمائی مخر آدمی ہے اس لئے اس کا نام اکثر پریس میں آتا رہتا ہ

لیکن اس کا کوئی تعلق کسی گینگ باجرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے۔ ولیے وہ ولنگن کا مشہور آدمی ہے ۔.... جو زف نے کہا۔

" اوے ۔شکریہ "...... عمران نے کہااور رسیور ر کھ دیا۔

" اب ہمیں یہاں سے ولنگٹن جانا بڑے گا تا کہ اس لارڈ ہے دو

باتیں کی جاسکیں "...... عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اشات

میں سرملا دیئے ۔

ایکریمین مرد اور الیب ایکریمین لڑکی بھی ہے اوریہ ہوٹل بر گزا میں موجو دہیں "..... سائمن نے جواب دیا۔

" کیسے معلوم ہوا ان کے بارے میں "...... کرنل آدشیڈ نے تھا۔

" ہونل بر گزائے ڈائنگ بال میں یہ موجود تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھا کہ اچائک میرے کانوں میں عمران کا لفظ بڑا تو میں بے افتیار چونک بڑا اور نجر میں نے چیک کیا تو یہ پاؤ افراد قریب کی میں نے قدوقامت کے لحاظ ہے اور اس عمران کی مخصوص حرکتوں اور مزاحیہ باتوں ہے انہیں بہرمال بہچان لیا۔ شاید روانی میں اس کے کسی ساتھی نے اس کا نام لے دیا تھا۔ ولیے وہ سب ایکر میں زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ولیے میں نے اپن میں باتیں کر رہے تھے۔ ولیے میں نے لیے طور پر معلومات حاصل کی تو معلوم ہواکہ وہ ہوئل برگزا

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* کیا تم ان کی اس انداز میں نگرانی کرا سکتے ہو کہ انہیں کسی صورت بھی معلوم نہ ہو تکے \*.....کرنل آدشیر نے کہا۔

میں تھہرے ہوئے ہیں اور ابھی ولنگٹن چہنچے ہیں "..... سائمن نے

" ہاں۔ کیوں نہیں۔ لیکن ہم نے جبک کیا کرنا ہے "۔ سائمُن رچہا

> . " جنرل چیکنگ "...... کرنل آرشیر نے جواب دیا۔

. مران میں ہے۔ مستقد میں است ہوئی تو میں آپ کو رپورٹ دے۔ \* مصک ہے۔ کوئی خاص بات ہوئی تو میں آپ کو رپورٹ دے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کری پر میٹھے ہوئے کرنل آرشڈ نے ہاتھ بندھاکر رسیوراٹھالیا۔ "میں ۔ کرنل آرشڈ بول رہاہوں " کے نل آرشڈ نرک ا

' میں ۔ کرنل آرشنہ بول رہا ہوں'' ...... کرنل آرشنہ نے کہا۔ '' سائن بول رہا ہوں ہاس ' ...... دوسری طرف سے کہا گلیا تو کرنل آرشنہ نے اختیار چونک مزا۔

" کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو تم نے کال کیا ہے"۔ کر نل آرشیڈ نے کہا۔

ار شیز نے کہا۔ " پا کیشیائی سیکرٹ سروس کا عمران سہاں و کنگٹن میں موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں "…… مائمن نے کہا۔

" كيا وه اصل چرے ميں ب"..... كرنل آرشيد نے چونك كر

بو چھا۔ .

م نہیں۔ وہ ایکر پمین میک اپ میں ہے۔ اس کے ساتھ تین

136 دوں گا"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کر فل آرشیا نے رسور رکھ

" نچر ہمیں کیا کرنا ہو گا۔اگر آپ کہیں تو میں ان کا خاتمہ کرا دوں"...... سائمن نے کہا۔

" تم نے کسی صورت بھی سامنے نہیں آنا سائمن ۔ ور نہ تہمارے ذریعے وہ بچھ ٹنگ پہنچ جائیں گے سید کام لارڈ کے آدمی خور کر لیں \_ گے"...... کرنل آرشیڈ نے کہا۔

" اوے مصبے آپ کا حکم " ...... دوسری طرف سے سائمن نے کہا تو کرنل آرشیر نے رسیور رکھ ویا۔اس کے چرے پر یکفت شدید پریشانی کے تاثرات ابجرآئے تھے کیونکہ اے معلوم تھا کہ اس کے کہنے پر لار ڈنے کارلوس کا خاتمہ کرایا ہے۔اس کا خیال تھا کہ وہ لار ڈ تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکس کے اور اب سائمن کی رپورٹ بتا ری تھی کہ اس کے باوجو دوہ لارڈ تک چھنے گئے ہیں اور لارڈ تک چمنینے كا مطلب ب كه وه چيلا كو تك چيخ جائيں كے كيونكه لار فر ببرهال چیلا گو کا چیز مین ہے۔ گو اے معلوم تھا کہ لار ڈنے اپنے مینشن میں انتهائی تخت جفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں اور اس کی مرضی اور اجازت کے بغراس تک کوئی آدمی نہیں چیخ سکتا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ لارڈ تک بہرحال بہن جائیں گے اور اسے معلوم تھا کہ یہ انتهائی خطرناک لوگ ہیں اس لیے لارڈاور اس کے حفاظتی انتظامات ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے لیکن وہ اس لیئے متذبذب تھا کہ اسے یہ سمجھ نذآ رہی تھی کہ وہ کیا کرے ۔کیا کھل کر ان لو گوں کے سامنے آجائے یا جیلا کو کے اس جزیرے یر پہنے جائے جہاں جیلا کو کا

ریا۔
" یس سر کر نل آدشیڈ ہول رہا ہوں"...... کر نل آدشیڈ نے کہا۔
" سائمن بول رہا ہوں بہا ہوں"...... در نل آدشیڈ نے کہا۔
" کچر کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے"..... کر نل آدشیڈ نے کہا۔
" انہوں نے لارڈ میکار تو کے میکار تو میشن کا راؤنڈ نگایا ہے"۔
سائمن نے کہا۔
" اود انچا۔ کیا وہ اندر بھی گئے ہیں یا صرف راؤنڈ ہی نگایا ہے۔
انہوں نے "..... کر نل آرشیڈ نے انچلتے ہوئے کہا۔
" دہ گیٹ پر گئے اور انہوں نے انچلتے ہوئے کہا۔
" دہ گیٹ پر گئے اور انہوں نے انچلتے ہوئے کہا۔

وہ گیٹ پرگئے اور انہوں نے لارڈ میکار تو سے ملنے کی وہاں بات کی لیکن انہیں بتایا گیا کہ لارڈ میکار تو گریٹ لینڈ گئے ہوئے ہیں اور ایک ماہ بعد والی آئیں گئے تو وہ والیں ہوئل چکنے گئے "...... سائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ اوک ۔ اب تم نے خصوصی طور پر نگرانی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے لازماً اب زبردستی میکارتو مینشن میں داخل ہونا ہے ۔ کرنل آرشیڈنے کہا۔ طور پر اسرائیل جمجوادیں "...... کرنل آدشیڈنے کہا۔ " تم سب آخر اس سروس ہے اس قدر خوذرہ کیوں ہو۔ کیا یہ سروس جنات کی ہے "...... دوسری طرف سے غصیلے لیج میں کہا گیا۔ " یہ پوری دنیا میں انتہائی خطرناک سروس تیمی جاتی ہے اور ایمی "..... کرنل آرشڈنے کہا۔

" تم فوراً ذیتے آئی لیند پہنے جاؤ۔ یہ کام ہم اپنے خاص آدمیوں ہے کرائیں گے ۔ان لو گوں کی کیا تفصیل ہے"...... دوسری طرف سے بوچھا گیا۔

' ' ' چار مردوں اور ایک عورت کا گروپ ہے ۔ فی الحال وہ ایکر میمین سبنے ہوئے ہیں ' ...... کرنل آرشیڈ نے کہا ہے

" خہارے کس آدمی نے ان کے بارے میں خمہیں اطلاع دی ب"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" الك آدمى سائمن ہے ۔وہ ان كى نگرانى كر رہا ہے "...... كر نل آرشیز نے كہا۔

ریہ ہے ہے۔
" او کے - میں ان کے ضائے کا مشن ٹمپل ڈان کے ذے لگا دیتا
ہوں ۔ وہ اور اس کا گروپ یقین طور پر ان کا ضائمہ کرلے گا۔ ڈان تم
ہے امجی رابطہ کرے گا۔ تم نے اے تنام تفصیلات مہیا کر دین
ہیں۔ اس کے بعد تم نے خو دؤتی آئی لینڈ علج جانا ہے "...... دوسری
طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کر نل آرشیڈ
نے رسیور رکھ دیا۔

ہیڈ کو ارٹر ہے۔ چراچانک اس نے اس انداز میں کاندھے تھکے جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے رسور اٹھایا اور تیزی سے تنمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

" يس - ايس ايم " ..... رابطه قائم بوت بي ايك نسواني آواز سنا أ، دى ـ

۔ " ولنگٹن سے کرنل آرشیڈ بول رہاہوں۔ایس ایس ون سے بات کراؤ"...... کرنل آرشیڈ نے کہا۔

ور است و المرابع بيات به --- المرابع ا

" کرنل آرشید بول رہا ہوں ولنگنن ہے"...... کرنل آرشید نے ا۔

" کرو بات " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

پاکیشیا سیکرٹ سروس نے صرف ناراک سے و نظن پہنچ چی ہے بلکہ وہ لارڈ کے مینشن تک بھی پہنچ گی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ لارڈ کا تعلق چیاا گو سے ہے۔ اب میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈیتھ آئی لینڈ پر چلا جاؤں ۔ اگر لارڈ انہیں نہ بھی روک سکا تو بہرحال یہ ڈیتھ آئی لینڈ پر چا چھیں گے ۔ وہاں میں ان کا خاتمہ کر دوں گالیکن میں نے آپ کو اس لئے کال کیا ہے کہ اگر آپ لارڈ کو اس سروس سے بچانا چاہتے ہیں تو اسے فوری "ہاں" ..... ذان نے کہا۔
" اس نے انہیں پہچانا ہے اور اب وہی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔
یہ لارڈ میکار تو ہے اس کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایس
ایس دن سے بات کی تو انہوں نے تھے ان کے مقابل آنے ہے
روک دیا اور حہارا نام لیا تو میں نے بھی جہاری حمایت کر دی
کیونکہ تھے معلوم ہے کہ تم ان کا خاتمہ آسانی ہے کر سکتے ہو"۔

آرشیڑنے کہا۔

کرنل آرشیڈنے کہا۔

" شکریہ - اب الیها ہی ہو گا- میں نے تو اس عمران سے ہزا پرانا حساب چکانا ہے۔ تم سائمن کو کہد دو کد دہ جھے سے تعاون کرے "۔ ذان نے کہا۔

" کھیک ہے ۔ میں کر ویتا ہوں۔ تم پندرہ منٹ بعد اسے فون کر لینا۔ ولیے میں اب ولنگئن سے باہر غیر معینہ مدت کے لئے جا رہا ہوں اس لئے اب جمہارا اور میا رابطہ نہیں رہنا اس لئے مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی بچے ہے پوچھ لو "..... کرئل آدشیڈ نے کہا۔ " ارے نہیں ۔ بس عمران کا نام سامنے آنا ہی کافی ہے۔ میں تم

"ارے نہیں ۔ بس عُمران کا نام سلمنے آنا ہی کافی ہے۔ میں تم ع بھی زیادہ اسے جانیا ہوں اور پہلے تو بلکی ایجنسی کی ملازمت کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے رہتے تھے۔اب تو میں آزاد ہوں اس لئے اب اس عمران کو بتہ علج گا کہ ذان کیا کر سکتا ہے "...... ذان نے کہا۔ ا ڈان بول رہا ہوں کر ٹل "..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جب بے تکلفانہ تھا۔ "میں خمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا"..... کر ٹل آرشیز نے کہا۔

سیں مباری کان کا انتظار کر رہا تھا ...... کر مل ارسید سے کہا۔ " یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کیا عمران اور اس کے ساتھیوں کا گروپ ہے"...... ذان نے کہا۔

' ہاں۔ چار مردوں اور ایک عورت پر مشتمل ہے۔ ان چاروں میں سے ایک عمران ہے ''۔۔۔۔۔ کر نل آرشیز نے کہا۔ ''ان کامشن کیا ہے ''۔۔۔۔۔ ڈان نے یو چھا۔

"ان کا مشن کیا ہے "...... ذان نے ہو چھا۔
" ان کے ملک پاکیشیا کا ایک اہم دفای راز چیلاگو کے سپر ایجنٹ
سانزا نے حاصل کر لیا تھا۔ یہ اے والی حاصل کرنے کے لئے آئے
ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ چیلاگو کہاں ہے۔ یہ اس چیلا گو کو تلاش کرتے ٹھر رہے ہیں۔ پہلے یہ ناراک گئے۔ وہاں سے ولنگن آگئے ہیں۔ سائمن کو تم جانتے ہو۔ چارلی سائمن کو "۔ کر نل

" اوے ۔وش یو گڈ لک" ...... کرنل آرشیڈ نے کہا اور اس کے سابھ بی اس نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے تیزی سے منسر پریس کرنے شروع کر دیہتے۔

" لیس "...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ " کرنل آرشید بول رہا ہوں سائمن سے بات کراؤ"..... کرنل آرشڈ نے کہا۔

" ہولا کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہميلو - سائمن بول رہا ہوں "...... چتند کمحوں بعد سائمن كي آواز

" سائمن ۔ ایس ایس ون نے پاکیشیا سیرٹ سروس کے خاتے کے لئے تمیل ڈان کی ڈیونی نگا دی ہے جبکہ میں و لنکنن سے جا رہا

ہوں۔اب تم نے ڈان سے مکمل تعاون کرنا ہے تاکہ وہ اس کروپ كا نماتمه كردے -اب چونكه سب كام اس كاب اس كے تهميں اس تعادن سے اتنا مل جائے گا کہ جتنا تم نے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ

سوچاہوگا"..... کرنل آرشڈنے کہا۔ " اوہ - ویری گڈ - اب تو واقعی کام کرنے میں لطف آئے گا -

تھیک ہے۔ شکریہ "..... دوسری طرف سے سائمن نے مسرت بجرے کیج میں کما تو کرنل آرشیزنے مسکراتے ہوئے رسور رکھ

عمران صاحب مماری نگرانی ہو ری ہے۔ ویشان سے م اچانک صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کما۔ وہ اس وقت ایک ہوئل کے بیرونی گراس بلاٹ میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف "اوه اجمال كييم معلوم بهوا "...... عمران نے چونك كراور حمرت

مجرے کیج میں کہا۔

" وہ سامنے والی بلڈنگ کے برآمدے میں ایک آدمی کیم ہ گلے میں ڈالے کھڑا ہے۔ یہ ہر دس منٹ بعد کیرے سے ہمس ٹارگٹ کرتا ب اور اے میں دو بار پہلے بھی دیکھ حیا ہوں۔ پہلے تو میں مجھا کہ یہ کوئی پیشہ ور فوٹو گرافر ہے لئین اب جب اس نے فلش آن کیا تو اس کی روشنی میں سنبرے رنگ کی لکسرس جلی تو تھے واضح طور پر نظر آیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ویسٹان کی مخصوص نشانی ہے '۔ صفدر سافقہ حلو ۔۔۔۔ ان میں سے ایک نے انتہائی کر خت لیج میں کہا۔ اس کے چبرے پر انتہائی سفائی تھی۔ اس کا ایک بابقہ جیب میں تھا

اس کے چبرے پر انتہائی سفائی تھی۔اس کا ایک بابقہ جیب میں تھا جس کا مخصوص امجار بتا رہا تھا کہ اس کی جیب میں مشین پیشل موجود سمہ۔

و دہے۔ " کون ہو تم اور یہ کیا انداز ہے"..... عمران نے حیرت بجرے

ہے۔ لیج میں کہا۔ اس کے ساتھی خاموش میٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پہروں پرالبتہ حرت کے ناترات ائبرآئے تھے۔

"آخری بار کہد رہا ہوں کھڑے ہو جاؤا در طبو ہمارے ساخلہ "۔ای آدی نے پہلے سے زیادہ کر خت لیج میں کہا۔

" آؤ طپو ساتھیو ۔ انہیں بقیناً کوئی غلط قبی ہوئی ہے جو دور ہو جائے گی"...... عمران نے اٹھتے ہوئے کہااوراس کے اٹھتے ہی سب ساتھی ہمی افٹے کھڑے ہوئے ۔ پھران میں سے ایک آدمی گیٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ باتی تین آدمی ان کے پتھیے جل رہےتھے۔

" ارے ۔ وہ ہم نے کھانے کا بل تو نہیں دیا"...... اچانک ن نے کہا۔

۔ " چلتے رہو ۔ ٹمپل والوں کو دیکھ کرید لوگ بل مانگ ہی نہیں

سکتے ۔..... ایک آدمی نے عقب سے کہا۔ " حیو سید اتھی بات ہے ساب ہم تمہیں خود فون کر سے بلا لیا

'' نیو سیدا تھی بات ہے ساب ہم مہمیں فود ٹون کر نے بلالہ کریں گے ''…… عمران نے کہا۔

وری گذاری بات سر ایجنوں والی۔ اس کا مطلب بیات میں ایجنوں والی۔ اس کا مطلب کے کہ ہمیں مہاں مد صرف بہجان لیا گیا ہے بلکہ باقاعدہ نگر انی مجی کی جاری ہے اور شاید اس کے اردائد کر اونڈ ہو گیا ہے ہے۔ یہ مران

'' یہ لوگ اس لئے سامنے نہیں آ رہے کہ ہم ان کے ذریعے آگے ۔ بڑھ پائیں۔ بہرحال اب اس آدمی کو پکو کر معلوم کر ناہو گا کہ نگرائی کے پیچھے لارڈ ہے یا کوئی اور ہے سلارڈ کے بارے میں تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اب ونگنن سے فرار ہو چکاہے اس لئے اب اس کے پیچھے بھاگنا تو حماقت ہے۔ اب ہمیں کسی اور نارگٹ پر کام کرنا ہے اور وہ نارگٹ یہ نگرائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اشبات میں سربلا دینے ۔ تیجر ابھی انہوں نے کھانا

قحتم ہی کیا تھا کہ اچانک انہیں گیٹ کی طرف سے چار کمیے تزینے اوئی تیز تعزیقرم اٹھاتے اپنی طرف آتے و کھائی دیئے ۔ ان سے جسم ان کے پہروں پر مودود تاثرات اور ان کے چلئے کا انداز دیکھے کر ہی وہ سبجھ گئے تھے کہ یہ فیلڈ میں کام کرنے والے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔

" او جس کا انتظار تھا وہ شاہ کار بھی سہاں آپہنچا ۔ بہرحال فوری طور پر ان سے خاتے کی ضرورت نہیں ہے "...... عمران نے کہا اور

> اس کمچے وہ چاروں پیخت ان کے قریب آگر رک گئے ۔ " سنٹ اگری تروی سے دروی تروی کے اسٹر

" سنو ۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو خاموشی سے اٹھواور ہمارے

تھک گیا ہو۔اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھے گئے اور پچر ایک آدئی نے ان کے عقب میں جا کر بٹن پریس کئے تو ان کے جسموں کے گرد راڈز نمودار ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے بڑے چوکئے انداز میں کھڑے مسلح آدمیوں نے یکھنت ڈھیلے ہو کر ہاتھ نیچ کرنے ۔۔

" اب تو بنا دو کہ یہ سب کیا حکر ہے اور تم لوگ کون ہو۔ ہمیں کیوں مہاں اس انداز میں لے آئے ہو"...... عمران نے اس طرح ٹانگ عقب میں موڑتے ہوئے کہا جسے اس انداز میں ٹانگ کو موڑ کا سیار کر سے کاریا ہیں۔

کر وہ تصکادت دور کر ناچاہتا ہو۔

ہم منہل کلب میں ہو اور ابھی باس ڈان تہمیں ہلاک کرنے عہاں آئے گا۔۔۔۔۔ اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مزا اور بہرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ باتی تین افراد پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ پشت نگا کر کھڑے ہوگئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا دور ایک لمجھے قد اور ایک لمجھے والا آدمی اندر داخل ہوا تو عمران بے اختیارچو نک پڑا۔ وہ اسے بہچان گیا تھا۔

یہ ممبل ڈان تھا۔ بلیک ایجنسی کا امتیائی معروف فیلڈ ایجنٹ۔ جس کے ساتھ کئی بار عمران کا کراؤہو چکا تھا۔وہ قدم بڑھا تا ہوا آگے بڑھا اور عمران کے ساتھ کئی بار عمران کا کراؤہو چکا تھا۔وہ قدم بڑھا تا ہوا آگے بڑھا اور عمران کے ساتھ کئی بار عمران کے ساتھ کئی یہوئی کر سیوں میں سے ایک کری پر بیٹھے۔ اور عمران کے ساتھ کی پر بیٹھ

· تم مجھے پہچان گئے ہو گے عمران اور شاید تمہارا ذہن مجھے پہچاننے

کہا گیا تو عمران مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ہوٹل سے باہر الک بڑی ویکن اور ایک کار موجود تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ویکن میں سوار کرایا گیا اور دوآدی ان کے ساتھ اسلحہ لے کر بیٹھ گئے جبکہ باقی دوآدی کارکی طرف بڑھ گئے اور پچر ویکن اور کار تیزی سے آگے بڑھتی جلی گئے۔

" یہ تمیل کیا چنز ہے۔ کوئی واقعی عبادت گاہ ہے یا کسی کلب کا نام ہے ".....عمران نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تنمیل کلب ہے"..... اس آدمی نے خشک کیج میں کہاتو عمران نے اس انداز میں سربلا دیا جسے اس کا اندازہ اس آدمی کے جواب سے درست ثابت ہوا ہو۔ مختلف سر کوں سے گزرنے کے بعد ویکن اور کار ایک چار منزلہ عمارت کے کمیاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئیں۔اس عمارت پر نمیل کلب کا جهازی سائز کا نیون سائن مسلسل جل بجهه رہا تھا لیکن ویکن اور کار من گیٹ کی طرف جانے کی جائے سائیڈ کی طرف مژگئیں اور بچر عمارت کی ایک سائیڈیر پہنچ کر وہ رکیں تو وہاں ا کیب بڑا سا راستہ مخودار ہو گیا اور ویگن اور کار دونوں اس راستے ہے اندر جا کر ایک بڑے سے کمرے میں جا کر رک گئیں۔وہاں ان سب کو دیگن سے اتار کر مخصوص راہداریوں سے گزار کر ایک بڑے ہے کرے میں لایا گیا۔ عباں دیوار کے ساتھ قطار میں کرسیاں موجود تھیں۔ انہیں بیضنے کے لئے کہا گیا تو عمران سب سے کونے والی کرسی پر اس طرح دُهر ہو گیا جیسے یہاں تک پہنچنے 'سخینے وہ بری طرح

ان کے راڈز کو سٹگ رکھوایا تھا ٹاکہ تم بھی اور منہاری ساتھی عورت بھی کسی طرح ان سے باہر نہ آسکے اسسہ ذان نے بڑے اطمینان

تجرے لیج میں کہا۔

" كمال ب ـ تم ف خواه كواه بمارے الله اتنى محنت كي تم حكم کے بعد اب حمرت کے سمندر میں عوٰ طے نگارہا ہو گا کہ میں نے حمہیں کرتے ہم خود بی یہاں آجاتے سآخر تم ہمارے پرانے ساتھی ہو سکیا اس انداز میں کیوں اغوا کرایا ہے اور ان عام ہی کرسیوں پر کیوں ہوا کہ ہمارا تعلق یا کیشیا سیرٹ سروس سے ہے اور تمہارا تعلق بنھایا ہے جبکہ تم ٹانگ موڑ حکی ہو اور تھیے معلوم ہے کہ جہارے ایکریمیا کی بلک ایجنس سے رہا ہے۔ بہرحال دونوں سرکاری بوٹ کی ٹو عقبی بٹن پرموجود ہو گی اور تمہارا خیال ہو گاکہ جیسے ہی و بحنسیاں ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس نے تم دباؤ ڈالو گے حہارے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو جائیں ٹانگ ابھی تک واپس نہیں کی تھی بلکہ اس کی ٹانگ ویے بی مڑی گے اور تم تحوینین تبدیل کر دو گے لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے حہارے لئے نفسیاتی کھیل کھیلا ہے۔ میں چاہتا تو تم پر ہو ٹل میں ہی فائر کھلوا سکتا تھالیکن کھیے معلوم ہے کہ تم پھر بھی کچ نظلتے اور میرے سیں نے تم سے بہت پرانا حساب دیانا ہے۔ حمیس یاد ہے کہ تم نے آسرم کیں میں مجھے ایس شکست دی تھی کہ میں نے شرم کے آدمی ختم ہوجاتے جبکہ اس طرح نفسیاتی طور پر تم خود ساتھ طلے آئے ہو آگہ تم چیک کر سکو کہ اس سارے کھیل کے بیچھے کون ہے اور مارے خود بلکی ایجنسی کو استعفیٰ جھجوا دیا تھا اور یہ دوسری بات ہے حمہارا اپنے اوپر بے پناہ اعتماد حمہیں یہاں خود لے آیا ہے۔اس طرح کہ چیف نے مرااستعفیٰ اس لئے قبول نہیں کیاتھا کہ میں نے تم سے شکست کھائی تھی۔ بہر حال میں نے اپنے ول میں تہیہ کر لیا تھا میں تہیں بخر کوئی مکراؤ کے یہاں لے آنے میں کامیاب رہا ہوں۔ باقی جہاں تک راڈز کا تعلق ہے تو میں نے ان کر سیوں پر خصوصی کہ جیسے ہی محجے موقع ملے گامیں اپنی شکست کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا اور آج اتنے طویل عرصے کے بعد کھیے وہ موقع مل گیا ہے۔ میں منت کی ہے۔ ان کے راوز مخودار تو عقبی بٹن سے ہوتے ہیں لیکن حہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا"..... ڈان نے کہا۔ غائب اس بٹن سے نہیں ہوتے بلکہ انہیں ریموٹ کنٹرول سے آف کیا جاتا ہے اور وہ ریموٹ کنٹرول میری جیب میں ہے۔ چونکہ حمہارے ساتھ ایک عورت بھی ہے اس لئے میں نے جان بوجھ کر

" تم محجمے پاکیٹیا فون کر کے کہد دیتے میں حمییں وہاں بلوا کر باقاعدہ بینڈ باہے سے جہارااستقبال کر آ اور خہیں موقع دے دیا۔ بہرحال میہ بناؤ کہ یہ کام تم نے کس کے کہنے پر کیا ہے۔ کیا خہارا تعلق چیلا گو ہے ہے ".....عمران نے کہا تو ڈان ہے افتیار بنس پڑا۔ " مجھے چیلا گو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تجھے یہ کام

ہمہہ۔ "ارادے قاہر ہے نہیں بدل سکتے اس لئے خمہیں کیا خوف ہے۔ یتا دو"...... عمران نے اس بار مجی خوف کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔

" یہودیوں کا ایک بہت بڑا خفیہ گروپ ہے جمے شوٹر کہا جاتا ہے۔اس نے مجمے یہ کام دیاہے" ...... ڈان نے کہا۔

" کیا یہ گروپ اسرائیل میں ہے یامہاں ولنگٹن میں "...... عمران ک

" اس کا صرف نام استعمال ہو تا ہے ۔ اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں ہے "...... ذان نے کہا تو عمران اس کے لیج سے ہی مجھے گیا کہ وہ درست کہ رہا ہے۔

۔ \* کیالارڈ سیکار تو کا بھی اس سے تعلق ہے \* ...... عمران نے کہا۔ \* تھے نہیں معلوم \* ...... ذان نے جواب دیا۔

" اوک ۔اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے"...... عمران نے کہا تو ڈان بے اختیار ہنس پڑا۔

\* خوب به همہارا اعتماد واقعی ناقابل شکست ہے۔ اس حالت میں بھی تم ایسی بات کرتے ہو۔ بہت خوب د مجھے اب واقعی همہاری موت پر افسوس ہو گا اور میرا تم سے وعدہ کہ همہاری موت پر میں ا کیب بہت بڑے گروپ نے دیا ہے اور میں نے اس کا باقاعدہ بھاری معاوضہ وصول کیا ہے "...... ڈان نے جواب دیا۔

" کیا وہ نگرانی کرنے والا گروپ بھی حمہارا تھا"...... عمران نے

" اوہ نہیں۔ وہ سائن کا گروپ ہے۔ اس نے جہیں اور خہدارے ساتھیوں کو پہچان لیا اور اس سے بات آگے بڑھی۔ ویسے اس کے تعاون کی وجد سے میری آدمی تم تک ٹینچ تھے "...... ڈان نے کہا۔

" بیہ سائمن کون ہے۔ کیااس کی تفصیل بنا سکتے ہو"...... عمران نے کہا۔

ے ہیں۔ \* تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ کیا کروگے پوچھ کر \* ...... ذان نے مسکراتے ہوئے کما۔

" اگر بتاتے ہوئے خہیں کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے تو بے شک مت بتاؤ"...... عمران نے جواب دیا تو ذان بے اختیار ہنس پڑا۔ برا۔

" یہ سائمن ریڈ ایجنسی کا ایجنٹ رہا ہے۔ آج کل اس نے بلیک وے کئی بارک کا داتی کل اس نے بلیک وے کئی مام ہے ایک گروہ بنایا ہوا ہے جس کا اڈا اس کا ذاتی کلب ہے۔ بلیک وے کلب ساس کے پاس نگر انی کرنے والا اور مخبری کرنے والا ہور مخبری کرنے والا بہت بڑا گروپ ہے "...... ذان نے جواب ویا۔
" اچھا۔ اب اس گروپ کے بارے میں بنا دو جس نے تمہیں یہ ساتھا۔

" میں خمسی ناامیدی کے عالم میں نہیں مارنا چاہتا"..... ڈان

چرچ جا کر حمہارے لیئے خصوصی دعا کراؤں گا' ...... ڈان نے کہا اور میں تم سے اپن نجی زندگی کے بارے میں آخری بات کر سکوں "-عمران نے قدرے سنجیدہ کیج میں کہاتو ذان بے اختیار ہنس پڑا۔ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا -اشارہ کیا تو ایک ایک کر کے وہ سب کرے سے باہر لکل گئے اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔

" ہاں ساب بتاؤ کیا بات ہے" ..... ڈان نے کما۔

" میں تہمیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تہماری جیب میں جو ریموٹ کنٹرول موجود ہے وہ بے کار ہو حیا ہے۔ بے شک چنک کر لو"...... عمران نے انتہائی سنجیدہ کھیج میں کہا تو ڈان بے اختیار چونک برا۔ وہ چند کمح عور سے عمران کو دیکھتا رہا اور تھراس نے مشین پیل جیب میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے دوسری جیب میں موجود ریموٹ کنٹرول ٹکالنے کے لئے ہائھ ڈالا تو کٹک کی آواز کے ساتھ ی عمران کے جسم کے گروموجو دراڈز کرسی میں غائب ہوگئے " كيا \_ كيا"..... ذان ني يكلن چونكة بوئ كي كبنا عاما ليكن دوسرے کمج عمران بوری قوت سے فرش سے نکرانے والی گیند کی طرح اچھلا اور کمرہ ڈان کے حلق سے نگلنے والی چیخ سے کونج اٹھا۔اس کا جسم فضامیں اٹھتا ہوا تکا بازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے جاگرا تھا۔ عمران نے اس پر چھلانگ تو اس انداز میں لگائی تھی کہ جیسے وہ اس سے ٹکراکر اے کری سمیت نیچ گرا دے گالیکن عمران درمیان

اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے مشین پٹل نکال کر ہاتھ میں " مصك ب - آج حمارا داؤ حل كيا ب - كل مراحل سكا ب لیکن اس بات کا خیال رکھنا ڈان کہ تم نے بہرطال کرائے کے قاتلوں والا کام کیا ہے۔ یہ حمہارا سرکاری مشن نہیں ہے ۔۔ عمران نے خشک کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر سے بٹن کو

" کوئی بات نہیں۔ میں حہاری روح سے معافی مانگ لوں گا"..... ذان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سابق بی اس نے مشين بيشل والأبائقه سيرها كرنيابه

" ا کی منٹ ۔ صرف ایک منٹ "...... عمران نے دوسری بارپیر سے بٹن پٹن کر کے اپنا پر سیاحا کرتے ہوئے کہا تو ڈان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیا۔

" ايك منك كيامين تمهين يا في منك دے سكتا ہوں كيونكه تھے معلوم ہے کہ تم اب سچو مکیشن تبدیل نہیں کر سکتے اور تم نے بٹن پش کر کے بھی دیکھ لیا ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو تم نے ٹانگ سیدھی کر لى - بولو - كيا كمنا چلهة بواسي أن في انتهائي اعتماد بجرك ليج

" کیا تم ایک منٹ کے لئے اپنے آدمیوں کو باہر بھیج سکتے ہو تاکہ

جیبوں میں موجو دہیں۔ ماہر جا کر ڈان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دو۔ میں اے کرسی پر بٹھا کر اس سے یوچھ کچھ کرتا ہوں "..... عمران نے کما تو سب ساتھی تیزی ہے حرکت میں آگئے جبکہ عمران نے جھک کر فرش پریڑے ہوئے ڈان کو اٹھا با اور سامنے ایک کرسی پر ڈال دیا۔ ۔ جو لیا وہیں رک گئی تھی۔ عمران کے کہنے پر وہ کرسی کے عقب میں گئی اوراس نے بٹن پُش کر دیا تو ڈان کے جسم کے گر دراڈز نمودار ہو گئے اور اس کا ڈھلکا ہوا جسم ان راڈز میں چھنس کر رہ گیا۔ " تم نے کیا کیا تھا"..... جواما نے حمرت بھرے کیج میں کہا۔ لر کچھ نہیں ۔اس احمق نے خود ہی ترکیب بتا دی تھی۔ جس حسٹم کی بات اس نے کی تھی اس حسٹم کو میں جانیا تھا۔ اسے ڈبل ویو سسٹم کہا جاتا ہے۔ راؤز بٹن پش کرنے سے تمودار ہوتے ہیں لیکن ویوز کی مدو سے راڈز غائب نہیں ہوتے اس لیئے اس کی ترکیب یہ نکالی کئی تھی کہ بٹن کو دو ہارہ کپش کر دیا جائے تو دوسری بار بٹن اندر ہو کر تھل جاتا ہے اور تھراس کی واپسی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس میں چند منٹ بہرطال لگ جاتے ہیں۔ پھروہ جیسے ہی برابر ہو تا ہے را ذز بغیر ریموٹ کنٹرول کے غائب ہو جاتے ہیں سپتانچہ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہٹن کو ایک بار کی بجائے دو بار پش کر دیا اور پھر بٹن کی واپسی تک تھے بہرحال وقت گزارنا تھا جو اللہ کے فضل و کرم ہے گزر گیا اور چو نکہ اے یہی معلوم تھا کہ بغیر ریموٹ کنٹرول استعمال کئے کسی صورت راڈز غائب نہیں ہو سکتے اس لئے اس نے

میں ہی رخ بدل گیا اور اس کا جسم بھلی کی می تیزی سے کرسی کی سائیڈ سے آگے بڑھا۔ اس وقت ذان ایک جھٹکے سے اٹھ رہا تھا کہ عمران کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ڈان فضا میں اٹھتا ہواا کیپ قلابازی کھا کر دھماکے سے نیچے جا گرا جبکہ عمران اے ا چھالتے ہی رکنے کی بجائے ای طرح تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا اور پھر اس نے دروازے کو اندرے لاک کر دیا جبکہ دان نے نیچ کرتے ہی المجھنے کی کو شش کی لیکن تھر ایک جھٹکا کھا کر سیرھا ہو گیا۔ غمران دروازمے کو لاک کر کے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سرپر رکھا اور دوسرا ہاتھ ایس کے کاندھے پر رکھ کر اس نے سروالے ہاتھ کو مخصوص انداز میں گھما دیا اور ڈان کا انتہائی حد تک منخ ہو تا ہوا چہرہ تیزی سے نار مل ہو ناشروع ہو گیا۔ اگر عمران جند کمج بھی لیٹ ہو جاتا تو ذان کا سانس رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔عمران کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے یہ سب کھے دیکھ رہے تھے۔ عمران نے جھک کر ڈان کی جیب سے ریموٹ کنٹرول نما آلہ نگالا اور تچر اس نے اس کا رخ باری باری اپنے ساتھیوں کی کر سیوں کی طرف کر کے اس کا بٹن پریس کیا تہ كرسيوں كے را دُز غائب ہوتے عليے گئے۔

"آپ واقعی جادوگروں والا کام کرتے ہیں عمران صاحب "۔ صفدر نے انھیتے ہوئے کہار

\* ہماری تلاشیاں نہیں لی گئیں اس لئے مشین پیٹل سب کی

ولیے یہ عمارت کوئی خصوصی یوائنٹ ہے رہائشی کالونی سے ذرا ہث كر - باہر سے يه الك عام ي كو تھى ہے۔ كو تھى كے كيك پر كسى وا كر آرنلاك نيم پليك لكي بوئي بيس سفدر في تفصيل بتات " ٹھیک ہے ۔اب اس کی ناک اور مند بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ ''……عمران نے اطمینان تجرے لیج میں کہا۔ "عمران صاحب -آپ نے آخر کس طرح یہ کارروائی کی ہے۔ ہم تو موچ سوچ کر یاگل ہو گئے ہیں "..... صفدر نے ڈان کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کرتے ہوئے گردن موڑ کر عمران سے " ابھی یہ ذان ہوش میں آ کر یہی بات یہ جھے گا اور میں پہلے جو لیا کو تفصیل بتا حیاہوں۔اب ساتھ ہی تم بھی سن لینااور پھر باہر جا کر دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا دینا درنہ سب کے سامنے وضاحیت گرتے کرتے مری زبان کس کر ختم بھی ہو سکتی ہے " ...... عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس برا۔ اس کھے ڈان کے جسم میں ح کت کے تاثرات ابھر آئے تو اس نے ہائقہ ہٹائے اور واپس آکر ممران کے ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔

" تم - تم - پيه - په کيا مطلب - اوه - اوه نکر - وه ريموٺ کننرول

یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

اینے مسلح ساتھیوں کو بھی باہر جھجوا دیا درید میں اکمیلا بیک وقت ان سب کے ساتھ شاید نہ لڑ سکتا اور پھرید ذان بھی ماہر لڑ اکا ہے۔ اب بھی یہ اچانک کارروائی کی وجہ سے مار کھا گیا ہے ورند اتنی اسانی سے وهريد ہو جاتا اللہ عمران نے پیچے ہٹ كر كرى پر بيضة ہوك " آخر حمہیں ہر بات کا پیشگی علم کیسے ہو جاتا ہے۔ ڈان نے پہ سسٹم بنوایا تھا اور اے اس کا علم یہ تھا اور تمہیں اس کا علم پہلے ہے تھا"..... جو لیانے کہا۔ ا اس مسلم کے بارے میں تیار کرنے والی کمپی کے مناتدے نے صرف اس کی خصوصیات بتائی ہوں گی اور اس نے آر ذر دے دیا ہو گا اس نے اس کی مکینیکل تکنیک میں دلچین ہی مالی ہو گی اور نہ اس ایجنٹ نے اسے اس کی خوبیوں کے بارے میں بتایا ہو گااوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی اسسٹنٹ نے اسے نصب کرایا ہو اور اسے صرف اتنا ہی معلوم ہو جتنا اسے بتایا گیا اور چونکہ اس نے ہمیشہ اے اس انداز میں ہی استعمال کیا تھا اس لئے اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ اس میں اور ڈیوائس بھی موجور ہو سکتی ہے "...... عمران نے جواب دیا۔ اس کمحے دروازہ کھلا اور صفدراندر داخل ہوا۔ " کیا ہوا" ..... عمران نے مڑ کر پو چھا۔ تو میرے پاس تھا۔ بھر"..... ڈان نے ہوش میں آتے ہی انتہائی " باہر آٹھ آدمی موجود تھے ۔ ان آٹھوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔

ہوئے کہا تو ڈان نے بے اختیار ہونٹ جمین لئے ۔اس کے ہجرے پر مایوی کے تاثرات انتہائی گہرے نظرآ رہے تھے۔ چمکدار آنکھیں یکھنت بھے بی گئی تھیں۔ بھے بی گئی تھیں۔

" اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم سے تیجے براہ راست کوئی دشمیٰ نہیں ہے۔ اگر تم نے تعاون کیا تو تم زندہ بھی رہ سکتے ہو اور دوسری بار چاہو تو تیجے ہلاک کرنے کی کو شش بھی کر سکتے ہو لیکن شرط وہی تعاون کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ شرط بھی نے گا اگر تم کسی سرکاری مشن پر کام کر رہے ہوتے "...... عمران ن

" كسيها تعاون إ ..... ذان في چونك كر كها-

" میں نے چیاا گو کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوڑ کے ہیڈ کو ارثر کے بارے میں بھی معلوم ان ہو اور کجے معلوم ہے کہ جمیں ان دونوں کے بارے میں بقینی الم ہو گا کیونکہ میں جمہاری فطرت کو جانتا ہوں۔ یہ ہو ہی معلوم نہ ہو اور الم میں کام دے اور جمیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو اور یہی ہو شکتا ہے کہ شوڑ کے محت چیاا گو نام کی بین الاقوامی شظیم وادر جمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ جمہاری فطرت ہے کہ تم لیے معاملات کی باق عدہ مجان بین کرتے ہو "..... عمران نے کہا۔ کے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ شش تو کافی کی تھی اس معلوم نہیں ہو سکتا ہو کافی کی تھی گئی معلوم نہیں ہو سکا۔ مرف اتنا معلوم ہوا کہ شوٹر کے چیف کا گھی معلوم نہیں ہو سکا۔ موف اتنا معلوم ہوا کہ شوٹر کے چیف کا

" ای نے اپنے ساتھی کو میں نے مہاں بنھایا ہے تا کہ خمہارے سابقہ سابقہ یہ بھی وضاحت سن لے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سابقہ ہی اس نے دہی تفصیل دوہرا دی جو وہ پہلے جولیا کو بتا چاتھا۔

پہلے جوایا کو بہا چکا تھا۔ "اوہ ساوہ ساکش کمپنی کا ایجنٹ کھیے بھی یہ بات بہا دیہا۔اس نے تو کھیے بتایا ہی نہیں تھا'..... ذان نے ہو نب چہاتے ہوئے کہا۔ "اس نے حمیس اس سسم کالٹرنیکر دیا ہو گااور وہ تم نے بڑھا ہو گا'..... عمران نے کہا۔ گا'..... عمران نے کہا۔

" مرے پاس اتناوقت کہاں کہ میں ایسے لٹریچر پڑھتا رہوں لیکن تہیں یہ سب کیے معلوم ہو گیا۔ کیا تم نے بھی یہ سسم نصب كرايا ہوا ہے "...... ذان نے كها تو عمران بے احتيار ہنس يزار " مسرے پاس چونکہ بہت فالتو وقت ہو تا ہے اس لیئے میں نسسٹر نصب کرانے کی بجائے صرف ان کے لٹریچر پڑھ کر ہی گزارہ کر تا رہتا ہوں جس طرح مجھ جیسے غریب لوگ ونڈو شاپنگ کر کے اپنا شوق یورا کرلیتے ہیں "......عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے ۔اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ۔ میرے تصور میں بھی نه تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ورنہ میں تمہیں ایک کھے کی بھی مہلت نه ديتا" ..... ذان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " حلو - میں خمہیں سانس لینے کی باقاعدہ مہلت دیتا ہوں۔ تم

اطمینان سے جتنے حی چاہے سانس لے لوئ ...... عمران نے مسکراتے

نام گارنر ہے اور وہ اسرائیل میں مستقل رہتا ہے۔ میرا تعلق اس گارنر سے رہا ہے اس کے وہ جب بھی ولنگئن آتا ہے گجے سے ضرور ملتا ہے اور اس حوالے سے وہ اکثر گجھے کام دیتا رہتا ہے کیو نکہ وہ میری مسلاحیتوں سے بے حد مرعوب ہے۔ جہاں تک چیلا کو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی واقعی تجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ چیلا گو نام کی امتہائی خفیہ شظیم ہے جس کا ایک اہم آدمی بلیک ایجنسی کا کر نل آرشیڈ ہے۔ کر نل آرشیڈ بھی ولنگئن میں ہی رہتا ہے"۔ ڈان نے خود ہی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو نچر جمارے خلاف حہیں کام کیوں دیا گیا۔ کیا وہ کر نل آرشیڈ

فودیہ کام نہ کر سکتا تھا " ...... عمران نے کہا۔
" سائمن نے اسے بھی حمہارے بارے میں اطلاع دی تھی۔ کچ
شوٹر نے جب مجھے کام دیا تو اس نے کہا کہ کر تل آرشیڈ سے سائمن
کے بارے میں بات کر لوں۔ میں نے اے فون کیا تو اس نے بتایہ
کہ وہ خود کام کر تا لیکن وہ طویل عرصے کے لئے وسکتکن سے باہر جار۔
ہے " ...... ڈان نے جواب دیا۔وہ واقعی بڑے دوساتہ انداز میں بات

ر رہا تھا۔ " اس گارنر کا فون نمبر کیا ہے۔ میں تہماری بات اس سے کرا دیہ ہوں۔ ہوں۔ تم مجھے کنفرم کرا دو کہ تم نے جو کچہ بتایا ہے دہ درست ب اور میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جو چاہے اسے کہد وینا"۔ عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے " ...... ڈان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی شمر بہا دیا۔ عمران نمر سنتے ہی ججھ گیا کہ یہ اس اسرائیلی

میر بیشانت ہ سمبرہے کیونکہ اس سے بہتے ہی دہل تور ھا۔ "صفدر ۔ فون اٹھا کر دو تھے " .... عمران نے صفدر ہے کہا تو جمغدر نے اپنے کر سائیڈ پر موجود تیائی پر پڑے ہوئے فون پیس کو

سطور کے دھ سر ساسید پر سوبود دھیاں پر پڑے ہوئے تون بیس او انحایا اور لا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران نے رسیور انحایا اور وہی ہنسر پریس کر دیسیے جو ڈان نے بتائے تھے۔آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر کے اس نے فون ہیس صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر

نے فون پئیں لیا اور سیبی سے ابھ کر ڈان کی طرف بڑھا۔ اس نے فون پئیں ساتھ وائی خالی کرسی پر ر کھااور رسیور ڈان کے کان سے لگا دیا۔ اس کمچے دوسرے طرف سے رسیورا ٹھالیا گیا۔

ون بول رہا ہوں 8ربر۔و بے تکلفانہ کیج میں کہا۔

" اده تم - کیا ہوا پاکیشیا سکرٹ سروس کا- کچھ ہوا یا نہیں "۔

دوسری طرف سے کہا گیا۔

" میں نے انہیں اعوا کر لیا تھا اور ان ہے پوچھ کچھ کی تھی لیکن بھر میرے آدمی کی غلطی ہے وہ لوگ سچو ٹیشن بدل کر فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے لیکن بہر حال جلد ہی وہ دوبارہ کپڑ نے جائیں گے "...... ڈان نے کہا۔ ہے تو مختلط رہے جب تک ان کا عاتمہ نہ ہو جائے ۔اس وقت تک اے مختلط ہی رہنا چاہئے "...... عمران نے تفصیل سے بات کرتے

۔ معالم ہی رہما چہاہے ۔۔۔۔۔۔۔ مران کے میں سے بات مرے کے کہا۔ رسم کے سالگاہ :

" اس کی فکر ست کرو ۔ وہ وانگٹن میں نہیں ہے"...... دوسری - طرف سے کہا گیا۔

" او کے مشخصیک ہے۔ میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا"۔

عمران نے کہا۔ " جلاے جلا یہ کام کر دو"...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس

بیست بستین م را رو میسد در مربی حرف کے بہائی برای اور است کے سابقہ ہی را بطہ ختم ہو گلیا تو عمران نے ہائقہ بڑھا کر کر میڈل دبایا اور نچہ فون بیس انحائے وہ واپس این کر سی پر آگر بیٹیھ گلیا۔

ر پر دن ہیں ، سامے وہ وہ ہیں۔ پی ر می پر اسر بر بھے گیا تو صفدر " اب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دو"...... عمران نے کہا تو صفدر

نے ہاتھ ہٹایااور واپس آکر کر <sub>ک</sub>ی پر ہٹیھ گیا۔ " تم اس انداز میں کیا معلوم کر ناچاہتے ہو۔ کیا کر نل آرشیڈ کے

بارے میں۔ لیکن گارنر ایسے معاملات میں بے حد محماط رہنا بے :..... ذان نے کہا۔

۔۔۔۔۔۔۔ واقع کے جات \* میں کرنل آرشیڈ اور گارنر کے درمیان رابطہ چیک کرنا چاہیا \* کار نے کیا اداراس کی ایک میں ایک کیا

تھا ہے۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل ہے ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے شرپریس کئے اور انکوائری آپریٹر سے اس نے ایئر پورٹ پینجر کا براہ راست شمر معلوم کیا اور شمرِ معلوم کر کے اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر وہ نمبر " رسیور تھے دو اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو"...... عمران نے یکفت اٹھ کر پاکیشیائی زبان میں آستہ سے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی رسیور عمران کے ہاتھ میں آ چکا تھا جبکہ صفدر نے ڈان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔

" تم نے انہیں کیزا کیوں۔ انہیں فوری ہلاک کر دینا تھا"۔ دوسری طرف سے تیز کیج میں کہا گیا۔ " میں پہل جیک کرنا جامیا تھاکی میں اقعاع کا دیاں ہے۔

" میں عبیط چمکیٹ کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اکثر فرمغی گروپ کو سامنے رکھتا ہے اور خود چھپ کرکام کرتا رہتا ہے "...... عمران نے ذان ک آواز اور لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

" اوہ اچھا۔ کچر کیا معلوم ہوا۔ کیا وہ اصل تھے "...... گارز نے

بہاں۔ ای لئے تو وہ لگل گئے۔ میں نے اس لئے کال کیا ہے کہ عمران کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے بید معلوم ہوا ہے کہ وہ دراصل کرنل آرشیڈ کے پیچھے ہے۔ وہ لارڈ میکارتو سے بھی کرنل آرشیڈ کے بارے میں معلوبات حاصل کرنا چاہ رہاتھا۔ میں نے کرنل آرشیڈ سے جب سائمن کے بارے میں بات کی تھی تو کرنل آدشیڈ

نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ و لنگن سے باہر طویل عرصے کے لئے جارب

ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ گیاہو اور ولیے ہی انڈر گر اؤنڈ ہو گیا ہو اس لیے آپ اے خود کال کر کے کہد دیں کہ وہ اگر ولنگٹن میں موجو ہ .65

رف سے کہا گیا۔

"اوے مصیتک یو"...... عمران نے کہا اور کریڈل وہا کر ایک مصیتک یو "..... عمران نے کہا اور کریڈل وہا کر ایک

بار بچراس نے انکوائری کے منبر پریس کر دینے اور بچر انکوائری آپریٹر سے سیکسیکو کا رابطہ نمبر معلوم کیا اور بچروہ منبر پریس کرنے کے ساتھ

سائقہ اس نے دہاں کی انکوائری کا نغیر بھی پریس کر دیا۔ \* یس -انکوائری پلیز \* ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

بائی دی ۔

' سان سارو نمنیٰ سے جنرل مینجر کا نمبر دیں ''..... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیااور عمران نے کریڈل دیایا اور بچر

نو دوسری طرف سے سہر بیا دیا ہیا اور سرن سے سربیاں دبایا رور پر نُون آنے پر الیک بار بچراس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ ڈان خاموش بیٹھا یہ سب کچھ ہوتے دیکھر رہا تھا۔البتہ اس کے جربے

پر حمیت کے ناٹرات واقع طور پر نظر آرہے تھے۔ " کیں ۔ بی اے ٹو جنرل مینجر "...... رابطہ کا کم ہوتے ہی ایک

" میں ۔ پی اے تو بسرل ۔جر ...... رابطہ عام،وے ہن، بید نسوانی آواز ستائی دی۔ یہ میں میں ایس میں میں میں میں میں میں م

" و ننگنن ہے چیف کمشنر پولیس سرآر تھر جنرل مینجرے بات کر نا چاہتے ہیں "...... عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔

" یس سرم بولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

ین سرمه بوند رین ...... دو سری سرت ....... \* ہمیلو - جنرل مینجر صاحب لائن پر ہیں - بات کریں "....... چند

لمحوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ " پیشید تمشنر پولیس وننگٹن سرآر تحربول رہاہوں "....... عمران پریس کر دیا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بنن بھی پریس کر دیا تھا۔ " پی اے ٹو ایئر پورٹ میٹر '…. دوسری طرف سے بھاری سی

رور عن رق -" چیف نمشنر پولس سر آر تحربول رہا ہوں"...... عمران نے اچیہ بدل کر کہا تو ڈان بے اختیار چو نک پڑا۔

رس مرہ روں ہے۔ بیرور مل ہے۔ " ایس سر۔ حکم سر". .... دوسری طرف سے مؤدبانہ کیج میں کہا

روز کے اندر ولنگن سے کہاں گیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات میں "..... عمران نے اس لیج میں کہا۔ "کرنل آرشیڈ سیس سرسیس ذاتی طور پر اسے جانبا ہوں سر۔وہ

آن مج کی فلائٹ سے میکسکیو جارہ تھے۔ فلائٹ لیٹ تھی اس کے وہ میرے آفس میں آگئے اور انہوں نے میرے آفس میں ہی میکسکیو فون کر کے وہاں کی کمپنی سے جزیرہ برٹن جانے کے لئے نہیلی کاپٹر سروس مهیا کرنے کی بات کی تھی \*..... دوسری طرف سے جواب دیا

۔ " پھروہ عطے گئے یا نہیں "..... عمران نے پو چھا۔ "

" تی ہاں ۔ وہ عبا گئے تھے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کمینی کا نام آپ کو یاد ہے" ...... عمران نے کہا۔

" یس سرے میکسیکو کی مشہور کمپنی ہے سان سارو"...... دوسری

' ہولڈ کریں۔ میں جنگ کرتی ہوں کہ لارڈ صاحب اس وقت کہاں ہیں ''...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران ہے اختیار مسکرا دیا۔ ڈان نے ہو نٹ جھینچ ہوئے تمے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔

۳۰ " یس سه لارڈ میکارتو بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد اکیک بھاری می آواز سنائی دی۔

" ٹمپل ڈان بول رہاہوں۔ چیف آف شوٹر نے کھیے پاکیشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کامٹن دیاہوا ہے "...... عمران نے کہا۔

"ہاں۔ میں جانتا ہوں جہارے بارے میں۔ کرنل آرشیڈ نے بھی تھے بتا تھا۔ کیوں کال کی ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" پاکھیائی ایجنٹوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ مہاں
مروس کمپنی سان سارہ میں جبلی کا پٹر برفن کے لئے بک کرایا ہے۔
ان کے درمیان جو بات جیت ہوئی ہے اس سے اشارہ طلا ہے کہ ان
کا فیال ہے کہ کرنل آرشیڈ چو نکہ برفن گیا ہے اس سے اشارہ طلا ہے کہ ان
بیڈ کو ارٹر برفن میں ہی ہوگا۔ میں نے چیف کو رپورٹ دی تو انہوں
نے کہا کہ آپ کو بنا دیا جائے تاکہ آپ وہاں کرنل آرشیڈ کو الرے

کر دیں "...... عمران نے کہا۔ " اوہ - ویری سڑیخ - یہ کسے ہو سکتا ہے۔ انہیں کسے معلوم ہو سکتا ہے "..... لارڈ نے انہتائی حمرت بحرے کیجے میں کہا۔ " جنرل مینجر سان سارو ممنی افنهٔ نگ یو مفرماینی "...... دوسری طرف سه ایک جماری اور باوقار آواز سانی دی مه

نے بھاری اور باوقار کیج میں کہا۔

' ایک صاحب ہیں کر نل آرشیڈ ۔ انہوں نے وانگٹن ہے آپ ک کمپنی کا ہیل کا پٹر جزیرہ بر من کے لئے بک کرایا تھا۔ تھے یہ معلوم کر نا ہے کہ کیا وہ بر من چنج بیلے ہیں یا نہیں '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

"ہولڈ کریں۔ میں ریکارڈ دیکھ کر بتاتا ہوں"...... دوسری طرف سے کہا گیااور مچرلا ئن پرغاموثی طاری ہو گئے۔

"اميلو سرسه کليا آپ لائن پر ايس" ...... تموزي دير بعد جنزل مينجر کي آواز سنائي دي \_

" يس "..... عمران نے كباب

" وہ بر ٹن کُٹی جی ہیں جناب اور ایملی کا پٹر وائیں آ چکا ہے"۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" اوے ۔شکریہ "...... عمران نے کہااور کریڈل دبا کر نون آنے پراس نے ایک بار بچر نسم پریس کرنے شروع لر دیئے ۔

" سیکار تو مینشن " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" میں نمپل ڈان پول رہا ہوں۔ چیف آف شوٹر نے لارڈ صاحب سے بات کرنے کے لئے کہا ہے "…… عمران نے اس بار ڈان کی آواز اور لیچے میں کہا۔

ہوئے فون پیس پرر کھ دیا۔

ہے کہ حہیں اگر واقعی موقع ملے تو تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ اب یہ جہاراا پناکر دارے کہ تم آئندہ کیا کرتے ہو "..... عمران نے ریموٹ کنٹرول کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی وہ

ت تم بے فکر رہو ۔ جہیں معلوم ہے کہ ذان موت سے نہیں ذریا۔ تہمارے خلاف جو کچھ ہواوہ میرے ذاتی انتقام کی وجہ سے ہوا

لیکن تم نے جس طرح بھے پراعتماد کیا ہے اس کے بعد مرے دل میں تہاری عظمت کے نقوش ثبت ہو گئے ہیں ۔اب اگر چاہو تو میں حمارے مشن میں اپنی حد تک مدو بھی کر سکتا ہوں " ...... ذان نے

" نہیں ۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ سائمن کو

كال كر كے يہ بنا وو كه ہم لوگ ولنكشن سے جا حكي ہيں تاكه ہميں سائمن کو بلاک مذکر نابوے "... .. عمران نے کہا تو ڈان نے اثبات

میں سربلا دیا۔

^ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جناب۔ بہرحال آپ کرنل آرشیڈ کو الرث كر ديں تاكہ وہ ان كے وہاں پہنچتے ہى ان كا خاتمہ كر وے "۔

" ٹھیک ہے ۔آپ نے اچھا کیا کہ مجھے فون کر دیا۔ میں کرنل آرشیر کو ابھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ انہیں آسانی سے سنجال لے گا'۔

لارڈ نے کہا تو عمران نے اوے کہہ کر رسیور سائیڈ کری پر بڑے " حمرت انگز انتهائی حمرت انگز - تم داقعی جادوگر ہو - تمهارے

سائقه مقاطبه كا موجنا بهي حماقت ب"..... ذان ني ب ساخته ليج " تم اپنے وقت کے بہت اچھے ایجنٹ رے ہو ذان - لیکن تم نے

اب کرائے کے قاتلوں کے سے انداز میں کام کر کے محجمے مایوس کیا ہے "...... عمران نے اس کی بات کاجواب دینے کی بجائے خشک اور سرد کھیج میں کہا۔ " آئی ایم سوری عمران- واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میرا وعدہ کہ آئندہ ایسا نہیں ہو گا'۔۔۔۔۔ ڈان نے کہا تو عمران بے اختیار

مسكرا ديا۔ اس نے جيب سے ريموث كنرول بناآلد نكالا اور اس كا رخ اس کرسی کی طرف کر دیا جس پر ڈان موجو د تھا۔ عمران نے بٹن

دبایا تو ڈان کے جسم کے گردموجو دراڈز غائب ہو گئے ۔ " میں تم پر اس لئے اعتماد کر رہا ہوں ڈان کہ مجھے احساس ہو رہا

ہے۔ شوٹر کے تحت اس وقت وہ اہم لیبارٹریاں کام کر ری ہیں جن میں ایسی بنیادوں پر ربیرے کی جاری ہے جو مستقبل کے ہتھیار أثابت موں م اور ان متعدد ليبار ثريوں كو مسلم بلاك سے خفيہ رکھنے کے لئے شوٹر کو انتہائی مختی سے خفیہ رکھا گیا ہے حتی کہ ہنرائیلی حکام کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے اور شوٹر کا اس لئے باقاعده ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا گیا کہ اس طرح کیلج ہو سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ے کہ شوٹر کے تحت ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم چیلاگو قائم کی گئی ہے تاکہ شوٹر کے معاملات کو اس کے ذریعے آگے بڑھایا واسکے ۔ چیلا کو کا ہیڈ کوارٹر جزیرہ برمن میں اس لیئے بنایا گیا ہے کہ وہاں شوٹر کی سب سے اہم لیبارٹری ہمی موجود ہے اور اس لیبارٹری کی حفاظت کے لئے انتہائی جدید ترین سائنسی اقدامات کئے گئے ہیں اس لئے چیلا گو کے ہیڈ کوارٹر کے لئے علیحدہ انتظامات بھی یہ کرنے الرے تھے۔ برنن میں موجود لیمارٹری میں جس ہتھمار پر دلیرہ ہو اری ہے وہ ہتھیار تیاری کے قریب ہے اور شوٹر کا یہ ضط روز ہے می فیصلہ تھا کہ اس بتھیار کو سب سے بہلے یا کیشیا کی ایٹمی تنصیبات پر آزمایا جائے گا - اب جبکہ اس کی تیاری قریب آ چکی ہے تو شوار نے اس کی آزمائش کے لئے جیلا گو کے ذریعے یا کیشیا کے ایٹی دفاع کا کی یلان اس انداز میں حاصل کیا کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم پی منه ہو سکا اور چیلا گو بھی براہ راست سامنے مذآئی اور کی بلان شوٹر کے یاس بھنے گیا۔ لیکن یہ کی بلان جس کو ڈسی ہے باوجود کو شش

ہال ننا کرے میں ایک میزے گر دچار آدمی پیٹے ہوئے تھے جبکہ ایک اونجی نشست والی کری خالی تھی۔ وہ چاروں افراد خاموش پیٹے بوئے تھے کہ ہال کرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا تو وہ چاروں ایٹر کر کھڑے ہوگئے۔ " بیٹھو "…… آنے والے نے خشک اور سرد لیج میں کہا اور اس

خالی کری پر میٹیر گیا۔ "آج کی فصوصی میٹنگ انتہائی اہم معاط پر فیصلہ کرنے سے

کے بلوائی گئی ہے ".... اس آنے والے نے کہا۔ \* آیا کہ جوز میں اس آنے والے نے کہا۔

" فرمائيے چيف "..... ايك اوصدِ عمر آدمى نے قدر مؤدباند ليج ميں كہا-" آن تك شوئر اور چيلا كو دونوں كو ہر لحاظ سے خفيه ركھا گيا الیک بار برخن میں دیکھا گیا اور پھر نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ
انہیں کسی بھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ چیلا گو کا ہیڈ کو ارٹر بر ن
میں ہے اور دہ اب دہاں کار ردائی کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ
انہیں اس لیبارٹری کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہو۔ ایس صورت
من اب یہ لیبارٹری شدید خطرے میں ہے۔ کس بھی لحج یہ گروپ
اس ہیڈ کو ارثر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس میٹنگ میں فیصلہ
گرنا ہے کہ کیا چیلا کو اور شوٹر کو اب بھی خفیہ رکھا جائے یا کھل کر
اس گروپ کا مقابلہ کیا جائے "...... چیف نے تفصیل سے بات
اگرتے ہوئے کیا۔

ب جیف ۔ وہ کی پلان کہاں ہے جس کے لئے یہ گروپ یہاں مہنچا ہے ۔۔۔۔۔۔ ایک آدمی نے کہا۔

" وہ تو شوٹر ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ بر من میں نہیں ہے "...... چیف ک

" لیکن چیف ۔ ہیڈ کوارٹر کیا ہوتا ہے صرف چند میزیں اور گرسیاں۔ آپ اے لیبارٹری ہے ہٹا کر وہیں برٹن میں ہی تھلے عام چنا دیں۔ کر تل آرشڈ یا ان چنا دیں۔ کر تل آرشڈ یا ان گافتہ کر دے گا یا خود ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مئے گار اس کے ساتھ ہی وہ مئے گارار کو حباہ کر کے مطمئن ہو جائیں گے اور کیا کریں گے "۔ لیگ اور آدمی نے کہا۔

" وہ اس کی بلان کے پیچے ہیں۔ اگر انہیں وہاں کی بلان مد ملا تو

ک اس کو ڈکو ص نہ کیا جا سکا۔ بتانچہ پاکیشیا سے معلومات حاصل ایک گئیں تو پتہ حلیا کہ کو ڈک کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے لئے انہم باتاعدہ مشن ترتیب دیا جارہا تھا لیکن پہلے ہم یہ معلوم کر نا چاہتے تھے میں کہ کی بلان کی چوری کے بارے میں دہاں کی ملزی النیلی جنس کو تو انہم رورت نہیں ملی کیو نکہ یہ سارے معاملات ملزی انٹیلی جنس کے مین دائرہ کار میں نہیں آتے۔ اس دہاں سے رپورٹ ملی کہ ملزی انٹیلی جنس کے پاس کوئی رپورٹ گرنی نہیں اس سے پہلے کہ المرض انٹیلی جنس کے پاس کوئی رپورٹ گرنی نہیں اس سے پہلے کہ المرض انٹیلی جنس کے پاس کوئی رپورٹ گرنی نہیں ہے گئیں اس سے چلے کہ اس مشن پر مزید کارروائی ہوتی ایک اس بیس سے خطرناک یا کیشیا سیکرٹ گرنی۔

سروس چیلا گو کے خلاف کام کرنے ناراک پھٹنے چگ ہے۔ چنانچہ ان کا راستہ روکنے کے لئے وہاں کے افراد کا خاتمہ کر دیا گیا لئین وہ اوگ ناراک سے ونظئن پھٹنے گئے اور وہاں چیلا گو کے چیف لارڈ ٹک پھٹ

گئے جس پر انہیں فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ ادھ چیلا گو کا

چیف سیکنڈ آفیمر کرنل آرشیہ بھی ونگٹن میں رہتا ہے تاکہ اس ک وہاں موجودگی کی وجہ ہے کسی کو شک نہ پڑسکے اسے بجوراً واپس ہر نن جانا پڑااور اس پا کیشیا سیکرٹ سروس کے خاتے کے لئے ولنگٹن کے ایک اہم گروپ کو سامنے لایا گیا۔ لیکن تچر اطلاع ملی کہ یہ پاکیشیائی گروپ میکسکیو حیلا گیا ہے اور وہاں یہ غائب ہو گیا ہے اور باوجود کو شش کے اس کے بعد اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ صرف یہ اطلاع ملی ہے کہ چار مردوں اور ایک عورت پر مشتل یہ گروپ حد درجہ خطرناک لوگ ہیں ۔ وہ ان کا خاتمہ انتہائی آسانی ہے کر سکتے ہیں اور آگریہ ان سے نئ جائیں گے تو کر نل آرشیڈ انہیں ختم کر وے گا۔ ان کا خاتمہ ضروری ہے "...... ایک آدمی نے انتہائی سرد لیج میں کہا اور پھرچاروں نے ایک ایک کر کے اس آدمی کی تجویز کی تائید کر دی۔ "محصک ہے ۔ لیکن اس کے ساختے ہی یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ

بر من میں فاکس سینڈیکیٹ کو ہائر کریں وہ برمن کے کمیڑے ہیں اور

اگرید لوگ برٹن سے نی کر لکل جائیں اور ہوسٹن پہننے جائیں تو شوٹر کو بھی اوپن کر دیا جائے تاکہ ان کے خلاف کھل کر کارروائی ہو سکے سیجیف نے کہا۔

" جب انہیں معلوم ہو جائے گا تو بھراہے خفیہ رکھنے کا فائدہ "۔

چروہ لا محالہ شوٹر سے بیجھے آئیں گے "...... چسف نے کہا۔ " تو مچر کی بلان کی نقل اپنے پاس رکھ لیں اور اصل کی بلان برٹن پہنچا دیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ اسے لے جائیں گے ۔ لے جائیں ".....ایک آدمی نے کہا۔

'' نہیں ۔اس کی نقل نہیں ہو سکتی ورنہ یہ سب ضافع ہو جائے ؟ اور اگر یہ واپس طلا گیا تو بچر بر من لیبارٹری میں تیار ہونے والا ہتھیا. بھی وہاں کام نہ آسکے گا اس لئے الیبا کرنا سب کئے کرائے پر پانی چمر نے کے متراوف ہے اور اگر انہیں وہاں لیبارٹری کے بارے میں علم ہو گیا تو بچروہ کی بلان کے حصول سے عہلے اس لیبارٹری کا خاتمہ کر دیں گے ''…… چیف نے کہا۔

" تو پچر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کیا تجویز موجود ہے "۔ ایک اور آدمی نے کہا۔ " بر فن میں چیلا گو کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کر نن آرشیر کے بارے میں ہو سکتا ہے وہاں لوگ جاستے ہوں اس لئے آ

کر ٹل آرشیر کو کہا جائے کہ وہ وہاں سے فوری طور پر واپس میکستے پہنچ جائے اور وہاں باقاعدہ چیلا گو کا ہیڈ کوارٹر بنادے اور تھل کر اس گروپ کے مقابل آجائے تو زیادہ سے زیادہ سہی ہو گا کھ کر ٹل آرشنے ہلاک ہو جائے گا اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا لئین لیبارٹری ظ ا

جائے گی ۔ اس سے بعد وہ لوگ لاز ما شوٹر سے ہیڈ کوارٹر کو آمائی کریں گے ۔ ہم نے سر سیٹلائٹ سے ذریعے جو کھیل کھیلا ہے اسا

ائی آء ن نے مند بناتے ہوئے کہااور سب نے اس بات کی تا تید کر دی۔

'' اوکے ۔ میٹنگ ختم ۔ اب اس فیصلے پر ہی عمل ہو گا'۔ چیف نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا چلا گیا۔

عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ الیک کو تھی کے بڑے کرے میں موجود تھا۔ ان سب نے نئے میک اپ کئے ہوئے تھے اور لباس بھی تبدیل کرلئے تھے۔

" عمران صاحب - مرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اس بار کوئی واضح لائن آف ایکشن نہیں ہے۔ اب تک ہم نے کیا گیا ہے۔ ہم ایک آدی کے چھے بھاگ رہے ہیں۔ چھردومرے کے اور چر تیرے کے اور اب یقینا آپ اس لارڈ کے نطاف کام کر ناچاہتے ہیں جبکہ شوٹر کا بھی صرف نام بی آپ کو معلوم ہے اور چیالا کو کا بھی۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ چیلا گو کا ہی گوارٹر بر فن جریرے پر ہوگا گیئن یہ بیٹر کو ارٹر کیا ہوگا گوئا ہو کہ جیلا گو کا ہی میں اور چند کر سیاں اس سے تباہ کر کے ہم کیا صاصل کر لیں گے جبکہ ہمارا اصل مشن تو کی بلان کی والی کیا سے سال کو لین شکیل نے استہائی سخیدہ لیج میں کبا۔

" محرتم بی باؤکہ ہم کیا کریں "..... عمران نے کہا۔
" مری مجھ میں آبا تو میں تم ہے کہی۔ تم لیڈر ہواس نے یہ کام
تمہارا ہے "..... جولیا نے بھنائے ہوئے لیج میں جواب دیا۔
" عمران صاحب مرا خیال ہے کہ کی بلان لازاً اس شوٹر کے
پاس ہوگا۔ جیلا گونے اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ تو تعظیم ہے اور بعول
آپ کے وہ شوٹر کے تحت کام کرتی ہے" ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔
" تمہارا مطلب ہے کہ ہم شوٹر کے چیجے امرائیل مہین جائیں"۔
" عمران نے کہا۔

" ظاہر ب اور کیا ہو سکتا ہے" ...... کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

لین چیلا گو کے بارے میں تو کچے نہ کچے معلوم ہے مگر شوٹر کے بارے میں تو کچے بھی معلوم نہیں ہے۔سوائے ایک نام گارنرے اور گارنرعام سانام ہے ۔۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

۔ فون نمبرے معلوم نہیں ہوسکتا '''''' صفدرنے کہا۔ ''نہیں۔ یہ سینطائٹ فون نمبرہے۔اس سے کسیے معلوم ہوسکتا ہے' ''' عمران نے جواب دیا اور کرے میں خاموثی طاری ہو گئ۔ '' اس لارڈ کو معلوم ہو گا۔ پہلے اس سے بات کرتا ہوں۔ شاید عہیں بیٹھے بیٹھے کوئی اشارہ مل جائے ''''' عمران نے کہا اور سامنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبرپریں کرنے سیں اب تک صرف اس حکر میں رہا ہوں کہ کی بلان کس کے پاس ہو سکتا ہے۔ چیلا گو کے پاس یا شوٹر کے پاس ان او نوں میں ہو کا اور ہمیں روکنے کے لئے جس طرن انہوں نے اپنے آومیوں کو رائے ہے جانایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کی بلان چیلا گو کے پاس ہو گا گیان حتی طور پر چونکہ کچے ہیں کہا جا سکتا اس لئے میں آگے برصنے کی بجائے سہاں آگر بیٹھ گیا ہوں " ..... عمران نے کہا۔

گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس لارڈ میکار تو سے اس بارے میں حتی معلو بات حاصل کی جائیں لین وہ انڈر گراؤنڈ ہو چاہا اس لئے "یہ نے اس ذان کو بھی زندہ چھوڑ دیا تاکہ اس کے ذریعے یہ ناثر دیا جائے کہ ہم وننگشن سے علے گئے ہیں۔ اس طرح لارڈ میکار تو مطمئن ہو کہ باہر آجائے گا اور اس پر آسانی سے ہا تھ ڈالا جائے گا"۔ عمران نے کہا۔ میکن اگر اس لارڈ کو بھی معلوم نہ ہوا تو "...... جولیا نے کہا۔ " تو بھر اس کر نل آرشیڈ کو چمک کرنا پڑے گا"...... عمران نے ہواب دیتے ہوئے کہا۔

" یہ تو کوئی عل مذہوا۔ ہم کب تک اس طرح کی جیکنگ کر \_\_\_\_\_ " یہ تو کوئی علی مذہوا۔ ہم ک

" چیف آف شوٹر بول رہا ہوں ۔ لارڈے بات کراؤ"..... عمران

نے گار نر کی آواز اور کیج میں کہا۔ " يس سر بولد كريس" ...... دوسرى طرف سے مؤدبان ليج ميں

" بهيلو سالار دُميكارتو بول ربابهون"...... چند لمحون بعد لار دُكى آواز

" لارد اب جبك يا كيشيائي ايجنك ولنكنن سے على كي مين تو ميا

خیال ہے کہ کی بلان کو حمہارے مینشن نہ بہنچا دیا جائے -اب ود

یہاں تو واپس نہیں آئیں گے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " جبکہ مرا خیال ہے کہ وہ آپ کے پاس زیادہ محفوظ رہے گا اس

لئے کہ برٹن سے ناکام ہو کر جب وہ واپس لوٹیں گے تو لامحالہ انہوں نے آپ کو ٹریس کرنے کے لئے اسرائیل کا رخ کرنا ہے۔ انہیں ، تصور بھی مذہو گا کہ آپ ہوسٹن میں ہیں جبکہ میرا مینشن ببرحال ان

کی نظروں میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت یہاں آ پہنچیں جبکه آپ کو وه کسی صورت ٹریس کر ہی نہیں سکتے "...... دوس کی

طرف ہے کہا گیا تو عمران کی آنکھوں میں چمک انجرآئی۔

· گذشو لار ڈ میکار تو -آپ نے واقعی انتہائی ذہانت آمیز تجزیه کیا ہے۔ آپ کی بات زیادہ وزن رکھتی ہے۔ گذبائی "...... عمران کے

کهااور رسیور رکھ دیا۔

"اس كامطلب ب كه يه شوثر كاچيف اسرائيل مين نهين ب بلكه یباں ایکریمیا کی ریاست ہو سٹن میں موجو د ہے اور کی پلان بھی اس کے پاس ب- علو کھ تو معلوم ہوا"..... صفدر نے طویل سانس

کیتے ہوئے کہا۔

" اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ لارڈ ہمارے اندازے سے بھی زیادہ جانتا ہے اس لئے اب لارڈ کو کور کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ حلو انھون ۔۔۔۔ عمران نے کہااور اٹھ کھڑا ہوا۔

" كيا آپ لارد مينشن پر براه راست اليك كرنا چلست بين "-

" نہیں - میں نے جمک کر لیا ہے۔ وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں اور ہم بری طرح الھ جائیں گے لیکن میں نے اس انجینیرک كا پته حلا كيا ب جس في اس مينشن كا نقشه بنايا ب وه يه صرف زندہ ہے بلکہ مہیں موجود ہے۔ پہلے ہم اس کے پاس چلیں گے "۔ عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سربلا دیے ۔ تھوڑی دیر بعد ان ک کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جلی جا رہی تھی۔

سیٹ پر تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل چھنے ہوئے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک پرانی کوٹھیوں پر مشتمل کالونی میں داخل ہوئی اور بھر ایک کوٹھی کے

ڈرا ئیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا تھی اور عقبی

۔ "تشریف رکھیں ۔ تھے بتایا گیا ہے کہ آپ فلپ انجینیزنگ کی طرف سے آئے ہیں۔ فرمائے - میں کیا خدمت کر سمتا ہوں "۔ اس بوڈھے نے سامنے کری پر بیٹھتے ہوئے خشک کیج میں کہا۔

" مسٹر گورڈن آپ نے لارڈ میکارتو مینشن کا نقشہ بنایا تھا"۔ ممران نے کہا۔

" ہاں۔ کافی طویل عرصہ ہو گیا ہے ۔ کیوں "...... گورڈن نے چونک کر کہا۔

" یہ واقعی تعمیراتی انجینیزنگ کا شاہ کار ہے۔ ہماری کمپنی ایک لارڈ کے ہے پر ناراک میں بالکل الیسا ہی میشن بنانا چاہتی ہے لیکن قاہر ہو لارڈ صاحب اس کا نقشہ دینے پر آبادہ نہیں ہو سکتے اور مہاں لو کل فورند سے معلومات کی ہیں کہ جو نقشے مہاں جمع لرائے گئے تھے دہ ایک باراگ گئے کی دجہ سے ضائع ہو حکے ہیں اس لئے ہم کمپنی کی طرف سے آپ کے پاس حاض ہوئے ہیں آپ کے باس حاض ہوئے ہیں اس کی بیسی وے دیں تو آپ کو دس ہزار ڈالرزاس کا معاوضہ نقد مل کیا ہمیں وے دیں تو آپ کو دس ہزار ڈالرزاس کا معاوضہ نقد مل کا معاوضہ نقد مل کے باس حاض اور سیدھے انداز میں بات کرتے کیا۔

گیٹ پر رک گئے۔ ستون پر ایک پلیٹ موجود تھی جس پر گورڈن کا نام موجود تھا۔ نیچ ڈگریوں کی طویل قطار بھی موجود تھی۔ عمران نیچ اترا اور اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا۔ لباس کے لحاظ سے وہ ملازم ہی گٹاتھا۔

" مسٹر گورڈن سے ملنا ہے۔ ہم ناراک سے آئے ہیں فلپ انھیزنگ سے "......عران نے کہا۔

" کیں سر۔ میں چھانگ کھولتا ہوں۔ آپ کار اندر لے آئیں "۔ ملازم نے کہا اور واپس مز گیا جبکہ عمران دوبارہ کار میں سوار ہو گیا۔

تھوڑی دیر بعد بھائک تھلا اور عمران کار اندر لے گیا۔ پورچ میں ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی۔ عمران نے اپنی کار اس کار کے پیچیے روکی اور بھروہ سب کارہے نیچ اترآئے اور ملازم بھائک بند کر کے ان کے قریب آگیا۔

" آئیے "...... ملازم نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک اچھے خاصے وسیع ڈرائینگ روم میں موجود تھے جس میں فرپنچر تو خاصے برانے فیشن کا تھالیکن اس کی صفائی ستحرائی کا خاص شیال رکھا گیا تھا۔ " میں صاحب کو اطلاع دیتا ہوں "...... ملازم نے کہا اور والیں

" میں صاحب کو اطلاع دیتا ہوں "...... ملازم نے کہا اور واپس " چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بو ڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر گھر پلولباس تھا۔ آنکھوں پر موٹے فریم کی نظر کی عینک تھی جبکہ سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اے دیکھ کر

" نقشہ تو مل گیا ہے"...... گورڈن نے مسرت بجرے لیج میں " و کھائیے مجمع " ..... عمران نے کہا تو گورڈن نے فائل اس کی طرف برصا دی۔ عمران نے فائل کھولی ۔ اس کے اندر نقشے کی کافی تہہ شدہ انداز میں موجود تھی۔اس نے نقشہ کھولا اور اسے مزیر پھیلا کر اس پر جھک گیا۔ ویسے تو اس پر موجو دتحریر بناری تھی کہ یہ نقشہ واقعی میکارتو مینشن کا ب ایکن تجر بھی وہ اسے کھول کر عور سے دیکھتا رہا۔ بھراس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نظریں ہٹائیں۔ " تھكي ہے ۔ يه واقعي وي نقشہ ہے " ...... عمران نے كما اور جیب سے گڈی نکال کر اس نے کچھ نوٹ علیحدہ کئے اور گورڈن کی » شکریه "....... گورڈن نے نوٹ جھپٹ کر مسرت سے کپکیاتے

ہوئے کہج میں کہا۔ " اليي كوئي بات نہيں جناب - يه آپ كاحق ب" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقشے کو دوبارہ تہہ کر کے فائل بند کی اور اسے موڑ کر جیب میں ڈال لیا۔

\* مرے یاس نقشے کی کالی - بہ تو کافی برانی بات ہے۔ تھے یاد تو نہیں ہے"..... گورڈن نے بچکھاتے ہوئے کہا۔ " دس ہزار ڈالرز بڑی رقم ہوتی ہے جناب "...... عمران نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کراہے اس طرح ہاتھ سے کھولا جسے جواری تاش کے پتوں کو کھولتے ہیں اور پھر گڈی واپس جیب میں " اوہ ۔ تو آپ کھیے دس ہزار ڈالرز دس گے ۔ کیا واقعی "۔ انحینےً گورڈن کی آنکھیں حمرت سے پھیل ہی گئی تھیں۔ " بالكل دوں كا جتاب \_ فلب انجينيزنگ كمسى غريب نہس ت بلكه المجنيرزك قدردان ب- آپ كو تو بس نقشه ملاش كرنے ك تکلیف ہو گی ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " اوہ۔ ٹھیک ہے۔ میں ٹلاش کر تا ہوں۔آپ بیٹھیں میں ابھی آتا ہوں "۔ گورڈن نے کہا اور تنزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف اس طرح بڑھ گیا جسے ہوا میں تر رہا ہو۔ ظاہر ہے اس کی موجود: معاشی حالت اس کے لباس اور گورڈن کی اپنی حالت سے ہی نظر ر بی تھی اور دس ہزار ڈالر ز اور وہ بھی مفت میں اس کے لئے واقبی نعمت غیر مترقب سے کم نہ تھے۔عمران کے ساتھی خاموشی بیٹھے ہو<sup>ہ</sup> تھے۔ وہ سب مجھتے تھے کہ عمران یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور نیے تقریباً آوھے گھنٹے بعد گورڈن واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائر موجو د تھی۔فائل کا کور بتا رہاتھا کہ وہ وس پندرہ سال پرانی ہے۔

" سوري \_ ميں نے آپ كى كوئى خدمت بى نہيں كى - آپ كيا پينا پند کریں گے "...... گورڈن نے چونک کر ایسے انداز میں کہا جسے اے اجانک اس بات کا خیال آگیا ہو۔ " اوہ نہیں۔ کام ہو گیا یہی بہت ہے۔ اب ہمیں اجازت

ویں "...... عمران نے اٹھے ہوئے کباراس کے اٹھے بی اس کے

ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔ "اميد ہے آپ اس بات كو اوين نہيں كريں گے كہ ہم نے آپ

ے نقشہ لیا ہے "...... عمران نے کہا۔

" اوہ نہیں ۔ تھے کیا ضرورت ہے " ...... گورڈن نے کما تو عمران اس سے اجازت لے کر باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد بی ان کی کار کو تھی کے گیٹ سے نکل کر آگے بڑھی جلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ود واپس ای رہائش گاہ پر پینج گئے ۔

"جولیا ۔ تم ہمارے لئے کافی تیار کرو۔ میں اس نقشے کا مطالعہ کر لوں "...... عمران نے کہا تو جو لیا سربطاتی ہوئی اٹھی اور کین کی طرف بڑھ کئی جبکہ عمران نے نقشہ کھولا اور اس پر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بال یوائنٹ تھا اور وہ اس بال یوائنٹ سے اس نقشے پر نشانات لگارہاتھا۔ باتی ساتھی خاموش بیٹے ہوئے تھے۔

" ٹھیک ہے ۔اس میں دو مخصوص خفیہ راستے ہیں جن میں سے اکی کا انتخاب میں نے کیا ہے کیونکہ یہ راستہ براہ راست اندرونی حصے کے ساتھ منسلک ہے "...... عمران نے ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔

" لیکن عمران صاحب - اگر انہوں نے اس مینشن میں انتہائی حفاظتی انتظامات کئے ہوئے ہیں تو لامحالہ یا تو اس راستے کو سیل کر ریا گیا ہو گا یا بھروہاں بھی حفاظتی اقدامات موجو د ہوں گے "۔ صفدر

" مرا خیال ہے کہ دوسری صورت ہو گی اس لیے ہم وہاں پہنچنے سے پہلے سائنسی حفاظتی آلات کو زیرو کرنے والی خصوصی مشین فی نٰ ایم خرید لیں گے "...... عمران نے کہا۔

ا اگر ٹی ٹی ایم سے یہ کام کرنا ہے تو بھراس راستے کی کیا ضرورت ے مین گیٹ سے کیوں مذجایا جائے "..... تنویرنے کہا۔

" وہاں اور دوسری جگہوں پر مسلح افراد موجود ہوں گے جبکہ اس طرح ہم اچانک اس لارڈ کے سرپر پہنچ سکتے ہیں "...... عمران نے کہا نو تنویر نے اس انداز میں سرہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو۔ چند کموں بعد جولیا ٹرے اٹھائے واپس آئی اور اس نے کافی کا ایک

ابک کس سب کے سامنے رکھا اور ایک کب اپنے سامنے رکھ کر وہ

کرسی پر بیٹیھ گئی۔ " کچھ بیش رفت ہوئی ہے"..... جولیانے کہا۔

" کہاں ہوئی ہے۔ صفدر تو سرِ ایجنٹ کی بجائے برفانی ایجنٹ أبت ہوتا ہے بلكہ فريزد ايجنث "..... عمران نے كافى كى پيالى اٹھاتے ہوئے منہ بناکر کہا۔

" کیا ۔ کیا مطلب " ..... جو لیانے چونک کر یو چھا۔ " كتن سال بو كئة بين اس كها ب كه خطبه نكاح يادكر لوليكن

مجال ہے کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہو۔ مرا خیال ہے کہ اس کی یادداشت فریزڈ ہو چکی ہے "۔عمران نے بڑے سخیدہ کیج میں کہا۔ لارڈ میکار تو اپنے خصوصی آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے بہت سے فرنز میں سے ایک فون کی متر نم گھٹٹی نیج انھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
" لیس " ...... لارڈ نے بھاری لیج میں کہا۔
" کر نل آرشیڈ سے بات کچتے جتاب " ...... دوسری طرف سے ان کیرسنل سکیرٹری کی آواز سائی دی۔
کی برسنل سکیرٹری کی آواز سائی دی۔

" بسله - كرنل أرشير بول ربابون "...... چند كمون بعد كرنل

" لار ڈمیکار تو بول رہاہوں کرنل آرشیڈ "...... لار ڈنے کہا۔

لارڈ صاحب سید پاکیشیائی ایجنٹ آخر کہاں گئے سمہاں بر ٹن میں ان کی نگاش میں، میں نے یورے برٹن کے ایک ایک ہوٹل کو

"اوہ یس - کراؤ بات"..... لارڈنے کہا۔

ارشڈ کی آواز سنائی دی۔

"صفدر تم سے زیادہ مجھ دار ہے "..... تنویر نے کہا تو صغدر بے افتیار ہنس پڑا۔ " میں نے مشن میں پیش رفت کی بات کی ہے"...... جو لیائے

عصیلے لیج میں کہا۔ " میں بھی مشن ہی کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا مشن تو شادی ہی ہو تا ہے۔ مردوں کا نہیں خواتین کا کیونکہ اس مشن میں ہمیشہ فاتح وہی ہوتی ہیں " .... عمران نے کہاتو اس بار سب کے ساتھ ساتھ جو لیا بھی ہے افتیار بنس بڑی۔

" تم سے تو بات كرنا بھى عذاب ہے - كہاں كى بات كہاں ك جاتے ہو - تم بناؤ صفدر - كيا ہوا ب مشن كے سلسل ميں " - جو له نے كہاتو صفدر نے اسے تفصيل بنا دى -

" تو چرچلس سنهاں بیٹیر کر وقت ضائع کرنے کا فائدہ "۔ جو یہ نے کہا۔

' ہاں۔ لیکن پہلے صفدر اور تنویر جا کر مارکیٹ سے ضروری اسمیہ اور ٹی ٹی ایم خرید لائیں مجری وہاں کام ہو سکے گا ''…… عمران نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کھرے ہوئے ۔ عمران نے جیب سے ضالی کافذ تالا اور مجر بال پوائنٹ سے اس کافذیہ اسلحہ اور مشین کی تفصیل مکھنا شروع کر دی جو وہ منگوانا چاہا تھا۔ جائیں ۔ پھر " ..... كرنل آرشيد نے كما۔

" جہیں معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے "...... لارڈنے کہا۔ " ظاہر ہے اسرائیل میں ہی ہو گا جہاں سرچیف ہیں "...... کرنل

" جہاری بات درست ہے اور اسرائیل میں وہ انہیں آسانی سے
سنجال لیں گے اور یہ بھی بنا دوں کہ اسرائیل حکو مت کو بھی معلوم
نہیں ہے کہ خوثر ہیڈ کو ارثر کہاں ہے اس لئے اسرائیل میں ان کی
موت کے چانس سو فیصد ہیں۔ یہ شک وہ وہاں عطی جائیں لیکن
اس لیبارٹری کی جان چھوڑ دیں "...... لارڈنے کہا۔

اں میبار بری بی جان چوز دی " ...... ارد نے بہا۔
" محمک ہے۔ میں نے اس اے آپ کو فون کیا ہے کہ اگر آپ کو
ان کی والی یا ختم ہونے کی اطلاع ملے تو آپ بھی ضرور اس سے آگاہ
کریں تاکہ میں مہاں بیٹھا ان کا انتظار نہ کرتا رہوں " ...... کرنل
آرشیز نے کہا۔

یہ مجھے منطوم ہے کہ خمیس ولنگٹن والیں پہنچنے کی کیوں جلدی ہے بہرحال میں اطلاع دے دوں گا "...... لارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف ہے کرنل آرشیز بے اختیار بٹس پڑا۔ "آب ہے تو کوئی بات چنی ہوئی نہیں ہے۔بہرحال میں آپ کی

کال کا منتظر رہوں گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈنے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ ابھی اے رسیور رکھے جندی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ چکی کرایا ہے اور میکسکو سے بھی ان کے بارے میں کوئی اطلاخ نہیں مل رہی۔ کہیں یہ ناکام ہو کرواہی تو نہیں طلے گئے "۔ کرنل آرشیڈ نے کہا۔

" ہو سکتاً ہے کہ الیما ہی ہو لیکن جب تک ان کے بارے میں حتی اطلاع نہ مل جائے اس وقت تک تو خمیس بیرحال وہیں رہنا ہو کا"......لارڈنے کہا۔

" میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ مہاں کسی جگہ باقاعدہ چیلا آو بیڈ کوارٹر کا بورڈ نگا دوں باکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں مہاں پیخ جائیں اور میں ان کا خاتمہ کر کے اس معالمے کو ہمیشہ بمیشہ کے لئے ختم کر دوں "...... کرنل آرشیڈ نے جو اب دیا تو لارڈ بے اختیار ہنس۔...

" ہیڈ کوارٹر کا کیا ہے کر بل آرشیڈ ۔ دہ تو کہیں بھی بن سکتا ہے۔
اصل مسلد تو یہ ہے کہ پا کیشیائی کی بلان شوٹر ہیڈ کوارٹر میں ب
جبکہ انہیں اس کی ملاش ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر سے انہیں کیا ملنا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے مزید پڑتال کرنی ہے اور اگر برٹن کی سپیشل
لیبارٹری کے بارے میں انہیں معلوم ہو گیا تو وہ اسے تباہ کرنے ک
کوشش کریں گے ۔ اصل اہمیت اس لیبارٹری کی ہے "...... لارڈ

' وہ تو ہے اور وہ لوگ اس کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کہیں الیما نہ ہو کہ وہ مہاں سے ناکام ہو کر شوٹر کے ہیڈ کوارٹر پیخ شعور میں آگیا۔ وہ اپنے آفس کی الک کری پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا اور کرہ خالی تھا۔ "کیا۔ یہ کیا ہے۔ یہ کون ہیں اور کسے سہاں پہنے گئے ۔ وہ مریب حفاظتی اقدامات۔ وہ سائنسی آلات ۔ کیا مطلب "..... لارڈ نے بڑداتے ہوئے کہا اور اس کی بڑبزاہت میں بھی حریت کی جھکیاں نمایاں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیاں کھولئے کے ان کی چیکنگ شروع کر دی لیکن گا تھ عقب میں لگائی گئی تھی اور اس کا اور اجم اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر

" خمیس ہوش آگیالارڈ میکار تو "...... اس آدمی نے بڑے دوسانہ لیچ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے رکھی ہوئی کری پر بڑے اطمینان مجرے انداز میں بیٹیے گیا جبکہ اس کی ساتھی عورت بھی ناموش سے ساتھ والی کری پر بیٹیے گئی تھی۔

" تم - تم کون ہو۔ یہاں کیسے پہنچ گئے "…… لارڈ نے انتہائی حمرت بحرے لیج میں کہا۔ اسے واقعی اب تک یقین یہ آ رہاتھا کہ کوئی اجنبی اس طرح اس کے خصوصی آفس میں بغیر کسی مداخلت کے داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ دونوں سلمنے پیٹھے ہوئے تھے۔

" مرا نام علی عمران ہے اور یہ مری ساتھی مار گریٹ ہے۔ ہمارا نعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس ہے "…… اس ایکر یمین آدمی نے کہا تو

اور دوسرے کمحے وہ اس طرح جھنگ ہے اپنے کھرا ہوا جیسے کری میں موجود سپرنگ اچانک پوری قوت ہے کھل گئے ہوں ۔ اس کے پہرے پر انتہائی حمرت کے ناثرات انجر آئے تھے ۔ اس کا انداز دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کے فکہ دروازے ہے ایک ایکر یمین آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک ایکر یمین مورت تھی۔ اجنی ایکر یمین مورت تھی۔ "کیا ۔ کیا ہماں تک کیسے می گئے گئے ۔ کیا جمرت کی شدت ہے اسے اپنا جمر سن ہو آبا تھا۔

" ہم دوست ہیں لارڈ "...... اس ایگریمین آدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ " دوست ہیں۔ مگر "...... لارڈ نے رک رک کر کہا لیکن دوسرے

دوست ہیں مسر اسسہ الاروے رب رب میں اپن دوسرے لئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی آئی پلاس میں حکوری گئی ہو۔ اسے ایک لئے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے اس وَ جہم فضا میں اڑ رہا ہو اور مجراس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر سیاد چاور سرکی اور میں میں اس کے ذہن سے چاور سرکی اور شنی مجسلی اس نے آنکھیں کھول دیں اور لاشعوری طور پر اٹھنے رُ کوشش کی لیکن اس کے شعور کو یہ دیکھی کر جھٹکا لگا کہ اس کا جسم کو ششش کی لیکن اس کے شعور کو یہ دیکھی کر جھٹکا لگا کہ اس کا جسم

معمولی سی حرکت بھی نہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یوری طرت

جمع تھا۔ ہم نے بھاری رشوت دے کر وہاں سے یہ نقشہ نکوایا اور اے ایک تعمراتی ماہرے پڑھوایاتو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جہارے مینشن میں دو خفیہ راستے کھلتے ہیں۔ان میں سے ایک راستہ سیدھا حمارے اس خصوصی روم تک آتا ہے۔اس کے بعد ہم نے مار کیٹ ّے اسلحہ خریدا اور سائنسی آلات زیرو کر دینے اور راستہ کھول کر ہم اندر پہنے گئے ۔ تہیں بے ہوش کر کے عبان باندھ دیا گیا جمکہ ہمارے ساتھی اس دوران تہہارے مینشن میں پھیل گئے ۔ بعد میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت حہارے پورے مینشن میں ایک بھی زندہ آدمی موجود نہیں ہے۔ تمہارے اس مینشن میں اٹھارہ مسلح افراد اور بارہ ملازم تھے حن میں چار عورتیں بھی تھیں سبہاں تہلے بے ہوش کر دینے والی کسی فائر کی گئی اور جب سب ہے ہوش ہو گئے تو ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مجر ختہارے اس مینشن کے مین گیٹ کے باہر موجو دود مسلح افراد کو بھی اندر لا کر ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور اب ان کی جگہ مرے آدمیوں نے لے لی ہے اور اندر بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں ۔اس وقت ہمارے علاوہ اس پورے مینشن میں صرف تم زندہ سلامت موجود ہو اس لئے چیخ حلانے کی ضرورت نہیں ہے"..... سامنے بیٹھے ہوئے اس آدمی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور لارڈ کو اس کی باتس سن كر اليها محسوس ہو رہاتھا جسيے وہ كسى دلدل ميں وحنسآ جا

کروس میں آلیا ہو۔ " پپ ۔ پپ ۔ پاکیشیا سیرٹ سروس اور یمباں۔ مم ۔ مم ۔ مگر "...... لارڈ کے منہ ہے بے اختیار الفاظ لگلنے لگے حالانکہ اس کا ذمنِ اس کی زبان کا سافقہ نہ دے رہا تھا۔

ارد سے ہا۔
"ہم میک کیو ہے واپس آگئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ
بر من میں ہمارے خلاف کر تل آرشیڈ کام کر رہا ہے اور وہ بلک
ایجنسی کا بڑا معروف ایجنٹ ہے اس لئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں
انداز میں جائیں کہ ہمیں کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ بر من چھوہ
ساجزیرہ ہے اس نئے وہاں ہم آسانی ہے مار کھا کتے تھے اور اس پو بچہ
گچھ کے لئے ہم نے حہارا انتخاب کیا ٹاکہ تم سے تفصیلی معلومات
طاصل کر کے ہی بر من جائیں ۔ اب یہ س لو کہ ہم مہاں کسے پیٹی
طاصل کر کے ہی بر من جائیں ۔ اب یہ س لو کہ ہم مہاں کسے پیٹی

میں خوف کی شدت ہے جھر بھریاں می دوڑنے لگ گئی تھیں۔ » تم \_ تم كيا چاہتے ہو"...... لار ڈنے كہا-" لارڈ میکارتو - ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پاکیشیا کا کی بلان

كمال إر برفن ميں يا شوٹر كے ميد كوارٹر ميں" ..... اس آدمى

عمران نے انتہائی سخبیدہ کیجے میں کہا۔ " مم \_ مم \_ مجمح كيا معلوم \_ مراتواس سے كوئى تعلق نہيں ہے"..... لارو نے کہا۔ ویے اس نے اپنے آپ کو ذمنی طور پر

سنجالنے کی کوشش شروع کر دی تھی باکہ وہ ان سے نمٹ سکے ۔ ، تم چیلا گو کے چیزمین ہو اور چیلا گو نے یہ مشن پاکیشیا میں كمل كيا ب- لازمًا يه كى بلان حمهارك پاس بهنيا مو كا اور تم في اے کہیں بھیجا ہو گا "..... سامنے ایٹے ہوئے عمران نے انتہائی سرد

" نہیں ۔ حہیں غلط فہی ہوئی ہے ۔ میرا کوئی تعلق چیلا گو سے نہیں ہے۔اس کا چیف کرنل آرشیہ ہے"...... لارڈنے کہا۔

مس مار گرید ۔ اس کی ایک آنکھ دومری آنکھ سے بڑی ہے اوریہ خوبصورتی اور حسن کے انداز کے خلاف ہے اس لیے 'کی آ کھ نکال دو"..... اس آدمی نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹی ہوئی اس

عورت سے بڑے سرد مہرانہ انداز میں کہا تو لارڈ کو یوں محسوس ہوا جیے اس کا دل دعود کنا بند ہو جائے گا۔خوف نے اسے اس طرح حکمر الاتھاجىيے مكرى كاجالاكسى بنتگے كو حكر ليتا ہے۔

« تم نے ۔ تم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ سب کو " ...... لارڈ ک منہ ہے بے اختیار نکلا۔ « سب کو نہیں ۔ کیونکہ ان سب میں تم بھی شامل ہو اور تم

ابھی زندہ ہو۔ ولیے اگر تم نے ہم سے تعاون مذکیا تو حمہاری لاش بھی سب سے بھیانک انداز میں یہاں پڑی ہوئی ملے گی - میری اس

ساتھی مار گرید کو دیکھ رہے ہو ۔ یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ کسی دوسرے کی خوبھورتی برداشت نہیں کر سکتی اس کئے یہ پہلے تہاری ایک آنکھ نکالے گی، پھر تہاری ناک کافے گی، اس سے بعد دونوں کانوں کی باری آئے گی، اس سے بعد تہمارے دونوں ہاتھوں

کی انگلیاں کئیں گی، کھر مہارے جسم کی الک ایک رگ پریہ خنج آز مائی کرے گی تاکہ تمہاری لاش سب سے زیادہ بھیانک حالت میں لو گوں کو نظر آئے اور اگر تم ہم سے تعاون کرو گے تو ہم تمہیں ب ہوش کر ہے یہاں سے نکل جائیں گے اور باہرجا کر پولسیں کو اطلاڑ كر ديں م يے ۔وہ تمہيں آكر خود ہى ان رسيوں سے نجات ولا دے گ

جبکہ ہم اس دوران واپس برٹن پہنچ چکے ہوں گے اس لئے تم ہمارے خلاف کچے بھی مذکر سکو گے ۔ البتہ تمہاری جان کچ جائے گی"۔ اس آدمی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔اس کے لیج اور الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکیاں اس کا ذہن پوری طرح سبچے رہاتھا اور جس انداز میں

اس نے تمام ملازموں کے خاتمے کی بات کی تھی اور اب جس سرخ مہرانہ انداز میں وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کے جسم " لارڈ - مہرارا لجبہ بنا رہا ہے کہ تم جموت بول رہے ہو۔ چانس دے رہی ہوں کہ کچ بنا دو"...... اس عورت نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔ بہر میں کہا۔

" میں ۔ میں سے کب رہا ہوں "..... لارڈ نے کہا تو دوسرے کمح اس نے اس عورت کا ہاتھ اٹھے اور چمکدار خنج کو اسنے جمرے ک طرف برصتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیے کسی نے یکخت اس کے پورے جسم کو آگ ہے جلا دیا ہو۔اس کے منہ سے خود بخود چے لکل گئی ساس کے ذہن میں وهماکه ہوا اور اس کے ساتھ ہی اے یوں محسوس ہواجسے سب کچھ اندھرے میں ڈوب گیا ہو اور وہ خو د جیسے کسی تاریک دلدل میں ڈوبتا علا گیا ہو۔ مچر اجانک اس کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ بی تاریکی روشنی میں بدل کئی لیکن اس کی دائیں آنکھ بند تھی اور اے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے اس کے جسم میں موجود خون بوری رفتارے دوڑ رہا ہو۔ اس کے پورے جم میں شدید ترین درو کی ہریں دوڑ رہی تھیں۔اس نے بے اختیار دائیں بائیں سرمار ناشروع

" ابھی تو ابتداء ہے لارڈ میکار تو اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ یمہاں کسی نے خہیں بچانے کے لئے نہین آنا "...... عمران کی آواز اے کہیں دورے آتی سنائی دی۔

" وہ ۔ وہ ہوسٹن میں ہے ۔ ہوسٹن میں "..... لارڈ کے منہ سے

" نہیں ۔ نہیں ۔ رک جاؤ۔ الیا مت کرو۔ تھے واقعی معلوم نہیں ہے"...... لارڈ نے یکنت پوری قوت سے چینتے ہوئے کہا۔ اس طرح چینئے سے اس کے خوف میں کافی کی ہوئی تھی۔

"تم درست کہ رہے ہو ۔۔۔۔۔۔ بارگریٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرکھوری ہوئی۔ اس نے جیکٹ کی جیب ہے ایک تیج دھار مخبر لگال اور لارڈ کی طرف برصنے لگی ۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں انتہائی سفاکی کے ناثرات انجر آئے تھے ۔ لارڈ کو یوں محوس ہو رہا تھا جیسے وہ عورت نہ ہو بلکہ کوئی جموکی شیرتی ہو جو شکار کی طرف بڑھ رہی ہے۔

° رک جاؤ – رک جاؤ – میں بتایا ہوں – رک جاؤ "...... یکفت لارڈ کے مٹہ سے لاشعوری انداز میں یہ الفاظ نکل گئے –

" ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ رکے اس کی آنکھ ٹکال دیٹا"۔ اس آدمی نے کہا اور وہ عورت اس کے قریب رک گئ۔اس کے ہاتھ میں تیز دھار خنج چمک رہا تھا۔

۔ " وہ ۔وہ ۔ کی بلان شوٹر کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا ہے "۔لارڈ ز کرا۔

" کہاں ہے یہ ہیڈ کوارٹر "...... اس عورت نے پو تجا۔ " اسرائیل میں ہو گا۔ تھے نہیں معلوم۔ میراس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرف خصوصی فون پر بات ہوتی ہے "...... لارڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ صرف ہوسٹن کا بتایا تھا باتی تفصیل تو نہیں بتائی جبکہ ہی **عمران جو** کچے کہ رباتھا وہ بھی درست تھا۔

" میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے "۔ لارڈنے کہا تو عمران بے اختیار بنس بڑا۔

۔ " طو ٹھیک ہے ۔ تم یہی تجھتے رہو کہ تم نے کچہ نہیں بتایا۔ اب لیبادٹری کی تفصیل بتا دو سے کارٹ کے ایس

ب یہ وہ میں اور اسٹری کے بارے میں کچھ میں عوم میں اور ڈنے کہا۔ میں عوم میں اور ڈنے کہا۔

"اوک " است عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں مشین پیشل نظر آنے نگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں مشین پیشل سے شعلہ کارڈ کچھ بھی اس نے عمران کے مشین پیشل سے شعلہ سالکل کر اپنی طرف آنے ویکن اور دوسرے لمجے اسے یوں محبوس ہوا جسیے آگ کی طرح دہمتی ہوئی سرخ سلاخیں اس کے جسم میں اترتی چلی جارہی ہوں ۔ اس کے ذہمن میں اس طرح میں بنانے سے چھوٹے اور اس کا سانس اس کے حلق میں اس طرح پیشن گیا جسیے سانس پھر کا بن گیا ہو ۔ اس نے جھٹکا دے کر سانس کو باہر نکالے کی کو شش کی لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اور اس کے حواس نے جھٹکا دے کر سانس کے حواس نے جھٹکا دے کر سانس کے حواس نیخت جسیے خائب ہوگے ۔

" کہاں ۔ پتہ بتاؤ"..... عمران کی آواز سنائی دی۔ " تحجے نہیں معلوم ۔ تحجے نہیں معلوم ...... لارڈ نے لیکنت

یکھنت لاشعوری طور پر الفاظ نکل گئے ۔

مزاحمت کرتے ہوئے کہا لیکن ای کمحے اس کے ذہن میں ایک ادر دھما کہ ہوا اور اے یوں محسوس ہوا جسے اس کی ناک غائب ہو گئ وہما کہ ہوا اور اے یوں محسوس ہوا جسے اس کی ناک غائب ہو گئ وہما ایک بار مچر اور مجر اس کا ذہن ایک بار مچر اور شکل میں ذوبتا جلا گیا۔ مجراس کے ذہن میں ایک بار مچر اور شک کا ایک آنکھ کھلی تو سامنے وہی عمران اور اس کی ایک آنکھ کھلی تو سامنے وہی عمران اور اس کی حبکہ لارڈ کے چبرے پر ناک کی جگہ بینڈ تی تھی۔ اے کوئی درد محسوس نہ ہو رہا تھا لیکن اس کی درد محسوس نہ ہو رہا تھا لیکن اس کی دردری تر بندھا بینخا تھا۔

" حہاری بیٹری کردی گئی ہوارڈ تم نے خواہ مخواہ اپن ایک آنکھ اور ناک کوا لی۔ برحال تم نے ہمیں بنا دیا ہے کہ خوثر کا ہیڈ کوا لی۔ برحال تم نے ہمیں بنا دیا ہے کہ خوثر کا ہیڈ میں ہے اور راس فیلڈ میں ایک اجہائی اہم لیبارٹری ہے جب آر ایس لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ اس لیبارٹری کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس طرح تم نے بتایا ہے کہ برفن میں بھی انتہائی اہم لیبارٹریوں کی تفصیل بناؤ کرنل آرشیڈ کے ذے ہے۔ اب تم ان لیبارٹریوں کی تفصیل بناؤ کے "عمران نے کہا تو لارڈ کویوں موس ہوا جسے اس کا ذہن ایک بار بحر دھماکوں کی زو میں آگیا ہو کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے تو

"لارڈ میکار تو کو اس کے مینشن میں ہلاک کر دیا گیا ہے"۔ گرتل آرشیڈ نے کہا تو گارنر محاور تا نہیں بلکہ حقیقتاً کری پراچیل ہوا۔ " کیا ۔ کیا کبہ رہے ہو۔یہ کیے ممکن ہے۔ کس نے کیا ہے۔ کیا مطلب"......گارنرنے انتہائی حرت بھرے کیج میں کہا۔ · " چیف -آپ نے محجے برٹن سے واپس ولنگٹن آنے کا حکم دیا اور ساتھ ی وہاں کے فاکس سینڈیکیٹ کو احکامات دے دیتے کہ وہ وہاں یا کیشیا سکرٹ سروس کو ٹریس کر سے اس کا خاتمہ کر دے تو میں والیں آیا اور بھر میں ایئر بورٹ سے سیدھا لارڈ صاحب کے مینشن پہنچا کیونکہ میں اس نے حکم کے بارے میں ان سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اندر ہر طرف خاموش تھی۔ گیٹ فون بھی اندر سے کوئی النڈینہ کر رہا تھا۔ میں نے بھاٹک کو وبایا تو بھائک کھلتا حلا گیا۔ مجھے سکورٹی کا علم تھا اس لئے میں اس سکورٹی آفس سے گزر کر اندر گیا تو وہاں ہر طرف قتل عام ہو جکا تھا۔ تنام سکورٹی کے افراد اور تنام ملازمین ہلاک کر دیتے گئے تھے۔ تمام حفاظتی انتظامات آف کر دیئے گئے تھے ۔ لار ڈ صاحب کے سپیشل افس میں لارڈ صاحب کی لاش کری پر رسیوں سے بندھی ہوئی ملی۔ ان کی ایک آنکھ غائب تھی اور ناک بھی کئی ہوئی تھی اور ان کا چرہ بے پناہ اذبت سے منخ ہو رہا تھا۔ویسے انہیں گولی مار کر ہلاک کیا كما تحار مجع جونكه معلوم تحاكه اس سيشل آفس مين خفيه كيره نصب ہے جو خود بخود فلم بنا تا رہتا ہے اور کسی کو معلوم بی نہیں ہو تا

شوٹر کا چیف گارز اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے
پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی نئے اٹھی تو اس نے ہاج
بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔
" لیں ".....اس نے سرد لیج میں کہا۔
" کر ٹل آرشیڈ بول رہا ہوں چیف "...... دوسری طرف ہے کر ٹل
آرشیڈ کی آواز سائی دی تو گارنر ہے نعتیارا ٹھیل پڑا۔
" تم ۔ کیوں کال کیا ہے ۔ کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہو گئ"...... گارنر
زکیا۔

" برٹن میں تو نہیں جناب بلکہ ولنگٹن میں گزیز ہو گئ ہے جس ک

ربورٹ آپ کو وسی ہے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" كيا"...... گارنرنے چونك كريو جما-

كر ديا كيا اور وه يا كيشيائي ايجنك حلي كلئه ـ ولي لاردُ صاحب رَ

ہلاکت کے بعد اس عمران نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ اسے پہلے

اس لئے میں نے اسے چمک کیا تو پتہ حلا کہ یہ کارروائی یا کمشیائی ایجنٹوں کی ہے۔ ایک مردجو عمران تھااور اس کے ساتھ ایک ساتھی عورت تھی نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔چونکہ ان کی آوازیں بھی میب ہوئی تھیں اس لئے اس میب کو سننے سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ا نہوں نے لارڈ مینشن کا تعمیراتی نقشہ حاصل کیا اور کسی خفیہ راستے ہے اندر آئے اور سائنسی مشین ہے انہوں نے نتام سائنسی حفاظتی انتظامات آف کر دیئے اور تھر مینشن میں انہوں نے بے ہوش کر دینے والی کمیں پھیلا دی اور جب سب ہے ہوش ہو گئے تو ان سب کو ہلاک کر دیا گیا اور بھر عمران نے لارڈ پر بے پناہ تشدد کر کے اس ے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق لارڈ صاحب نے اے بنا دیا ہے کہ چیلا گو کا ہیڈ کوارٹر بر من میں ہے اور انتہائی اہم لیبارٹری کے اندر ہے۔ وہ لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتے اور ای لئے تفصیلات تو انہوں نے نہیں بتائیں۔البت یہ بنا ویا گیا کہ یا کیشیا سے حاصل ہونے والا کی بلان شوٹر کے ہیڈ کوارٹر میں ہے اور انہوں نے شوٹر کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کی بجائے ہوسٹن کے شمارُ علاقے راس فیلڈ میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں شوٹر ک انتائی اہم ترین لیبارٹری کام کر رہی ہے۔ البتہ اس لیبارٹری ک بارے میں وہ کوئی تفصیلات نہیں بتاسکے ۔اس کے بعد انہیں ہلاک

ے معلوم تھا کہ شوٹر کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں نہیں بلکہ ہوسٹن میں ہے اور اس طرح جتاب انہیں شوٹر کے ہیڈ کوارٹر کا تو درست طور پریتہ نہیں حل سکا۔البتہ برٹن لیبادٹری کے بارے میں پتہ حل گیا ہے اور اب لازماً وہ وہاں چہنچیں گے اس لئے اب مرے لئے کیا حکم ہے "..... کرنل آرشیز نے مسلسل بوٹے ہوئے کہا۔ " اوہ ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ شوٹر اور چیلا گو کو جس قدر خفیہ رکھا گیا تھا وہ سب بے کار ہو گیا۔ سب کچھ اوین ہو گیا۔ میڈ کوارٹر بھی اور لیبارٹریاں بھی - ویری سیڈ سیس گارنرنے کہا۔ " مگر چصف مشوشر ميذ كوارشر تو اوين نهين بوا"..... دوسري طرف ہے کہا گیا۔ " اب جسیانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ ویے بھی شوٹر کی ٹاپ میننگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر یا کیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ ند ہو سکے تو پیر شوٹر کو اوین کر دیا جائے تاکہ کھل کر ان کا مقابلہ ہو سکے تو اب وہ وقت آگیا ہے۔ خوثر کا میڈ کو ارٹر واقعی لیبارٹری میں ہے اور ہوسٹن کے شمالی علاقے راس فیلڈ میں ہے۔ اسرائیل میں نہیں ہے۔ البتہ سر سیٹلائٹ کے ذریعے خصوصی انتظامات اس انداز میں کئے گئے تھے کہ سب یہی بھیں کہ یہ اسرائیل میں ہے اور ان یا کیشیائی ایجنٹوں

کو نجانے کہاں سے معلوم ہو گیا۔ بہرحال اب اسے مزید چھیانے کا

کوئی فائدہ نہیں ہے"......گارنرنے کہا۔

" اوہ -اوہ - بھر تو واقعی یہ انتہائی خطرناک بات ہے چیف - اب

یہ لوگ بر ٹن نہیں جائیں گے بلکہ سید ہے ہوسٹن بہنچیں گے اور ہو

قوری طور پر کنگ کو احکانات دے دو کہ وہ پورے ہوسٹن میں لیخ

آرمیوں کو احکانات دے دے کہ وہ وہاں پہنچ بھی چکے ہوں کیونا کہ وہ لوگ اپنے مشن پر نگا،

مرکعتے ہیں اور ان کا مشن اس کی پلان کی والسی ہے ہیں۔ گرنل

آرمیل چیف " سید دوسری طرف ہے کہا گیا۔

آرمیل چیف " سید دوسری طرف ہے کہا گیا۔

آرمیل چیف " سید دوسری طرف ہے کہا گیا۔

'' اور تم راس فیلڈ کے حفاظتی انتظامات کو اوپن کر دو۔ میں '' اس کی فکر مت کرو سیمہاں اب ان کے مقابل یہ لوگ اکی کچے کے لئے بھی نہ سینلائٹ ایئر کئیں آن کر دیتا ہوں۔ راس فیلڈ کے مرکزی بہاڑی انارے جائیں گے ان کے مقابل یہ لوگ اکی کچے کے لئے بھی نہ سینلائٹ کے اب ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچناچاہئے ''…… چیف نے مشہر سکس گے۔

" یس چیف"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کسی چیکنگ کے حکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہم نے ہرصورت میں ان کا نماتھ کرنا ہے "......گارنرنے کہا۔

" میں چیف" ...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " جیسے ہی یہ گروپ ختم ہو تھیے اطلاع دین ہے تم نے "۔ چیف نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے رسورر کھا اور پھر تعیرے فون کارسیور اٹھاکر اس نے اس کے غیرپریس کرنے شروع کر دیئے۔

" رافت بول ربا ہوں "...... ایک سردانہ آواز سنائی دی۔ " رافٹ ۔ غوٹر لیبارٹری میں ریڈ الرٹ کر دو اور پیر ریڈ الرٹ

اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں دوسرا حکم ند دوں "۔ چیف نے کہا۔ خوٹر کے تنام انتظامات ایسے وقت کے لئے مبط سے ہی گئے ہوئے ہیں۔ البتہ تم والیس برٹن مہین جاؤ اور لیبارٹری میں رہو۔ فاکس سینڈیکیٹ باہر کام کر تارہے گا ''''''' گارزنے کہا۔

" میں پینیف "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو گارنر نے رسیور رکھ دیا اور سابق پڑے ہوئے ایک اور فون کارسیور اٹھا کر اس نے خسرپریں کرنے شروع کر دیئے ۔

" بلیک بول رہا ہوں "..... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ "چیف بول رہا ہوں "..... گارنر نے تیزاور تحکمانہ لیج میں گہا۔ " میں چیف "...... دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہ

" پاکیشیائی ایجنٹوں کا گروپ ہوسٹن پکٹے ہا ہے یا پکٹے چکا ہے- ; چار مردوں اور ایک عورت پر مشتل گروپ ہے – انہیں معلوم ؟

" یس چیف "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو گارنر نے رسور رکھ دیا۔ " اب میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے نج کر ہوسٹن سے جاتے ہیں"۔ گارنر نے طویل سانس لیسے ہوئے کہا۔اس کے چرے پراب اطمینان کے تاثرات انجرآئے تھے۔

عمران اینے ساتھیوں سمیت اس وقت ہوسٹن کی ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھا۔ وہ صح کو یہاں پہنچ تھے اور انہوں نے سباں کے ایک پرایرٹی سینڈیکیٹ کے ذریعے یہ رہائش گاہ حاصل کی تھی۔وہ سب سیاح بنے ہوئے تھے اور ان کے پاس باقاعدہ کاغذات بھی موجود تھے اور انہی کاغذات کی وجد سے انہیں ید کو تھی اور دو کاریں آسانی سے مل گئی تھیں۔ عمران نے ہوسٹن کا نقشہ سامنے میزیر پھیلایا ہوا تھا اور وہ راس فیلڈ کے وسیع و عریض علاتے کو غور سے دیکھ رہاتھا۔ یہ علاقہ کافی وسیع تھالیکن یہ سارے کا سارا علاقه ديران بهازيوں پر مشتمل تھا۔ يه سب چھوٹی چھوٹی بہازياں تھیں۔ البتہ ان میں اونجی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا جبے مرکزی بہاڑیاں کہا جاتا تھا۔ نقشے کے مطابق اس مرکزی بہاڑی علاقے کو کسی پرائیوٹ فرم نے حکومت سے باقاعدہ خرید رکھاتھا اور انہوں میں ان نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ ' فی الحال تو چہ ماہ کے لئے بند کیا گیا ہے۔ بعد میں معلوم نہیں۔ ہم بھی آخری سامان کی ڈیلیوری کے لئے یہاں موجو دہیں۔ ایک گھنٹے

ہم بھی احری سامان می ڈیلیوری کے لئے سہاں موجو دہیں۔ایک ھنٹے بعد ہم بھی ھلے جائیں گے اور پھر ویلج مکمل طور پر کلوز ہو جائے گا'…… دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو

گیا تو عمران نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ " اس کا مطلب ہے کہ لارڈ کی نہ صرف لاش مل گئ ہے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں یہاں کے بارے میں

بنا دیا ہے".....عمران نے کہا۔ " لیکن عمران صاحب ۔ یہ لیبارٹری یا ہیڈ کوارٹر تو یہودیوں کی پرائیوٹ تنظیم کا ہے۔ ایکریمین فوج کا تو نہیں ہے۔ بھر"...... صفدر

ہے۔ " خوٹر نے ہیلے سے کوئی حکر حلا رکھا ہو گا۔ ہبرحال اب وہاں ایکر یمین فوج ہوگی اور کچھ نہیں ہو گا اور چھ ماہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیمو فلاج کر لیا ہے"...... عمران نے جوابِ دیا اور پچر اس سے جہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک

اٹھالیا۔اس کے چربے پر حقیقی حیرت کے ناٹرات موجو دتھے۔ " بیں ۔مائیکل بول رہا ہوں" ...... عمران نے کہا۔ " سٹار براپرٹی سینڈیکیٹ سے مینجر ہمزی بول رہا ہوں جتاب"۔

فون کی کھنٹی نج انھی تو عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور رسیور

نے وہاں ایک ٹورسٹ ویلے بنایا ہوا تھا جہاں انہوں نے ہوسٹن ک انتہائی قدیم ترین کلچر کو نمایاں کیا ہوا تھا۔ ایک پختہ سڑک راس فیلڈ ہے اس ٹورسٹ ویلے کو جاتی تھی اور پے ویلے سیاھوں سے ہر وقت بجرا رہنا تھا۔ عمران نے فون کا رسپور اٹھایا اور انکوائری کے نسے

پریس کر دینے -" یس مانکوائری پلیز"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

'' راس فیلڈ ٹورسٹ ویلج کے بینجر کا نسر دیں ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہ تو دوسری طرف سے نسر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور مچ ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بنائے ہوئے نسر پرلیں کر

" نورسٹ ویلج "...... ایک مردانہ آواز سنانی دی۔
" میں ایک سیاح بول رہا ہوں ۔ ہم نورسٹ ویلج کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کیا نائمنگ ہیں اور مزید تفصیلات کیا ہیں"۔ عمران نے کہا۔ " مدد کی جناب کل ۔ یہ نوں سرن ویلج بھی طور پر ختیر کر دیا گیا۔

" سوری جناب کل ہے ٹورسٹ ویج ہنگامی طور پر محتم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سارے علاقے کو ایکر بمین فورج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ وہاں وہ کوئی فوجی پراجیکٹ مکمل کر رہے ہیں "سدوسری طرف ہے کہا گیا۔

" کیا یہ وبلیج ختم کر دیا گیا ہے یا یہ سیٹ آپ عارضی ہے"۔

دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

یس ۔ فرمائیے ۔ کیے فون کیا ہے "...... عمران نے کہا۔ ویے وہ مینجر کی آواز پہچان گیا تھا گیونکہ وہ اس ہے مطب تھے اور اس سے یہ کو ٹھی انہوں نے حاصل کی تھی۔

ر جناب ۔ آپ ہماری کو تھی فوری طور پر خالی کر دیں۔ ایٹ ایڈوانس بھی واپس لے لیں اور جتناآپ نے ایڈوانس دیا ہے اتنا نہ ہرجان بھی ہم دینے کے لئے تیار ہیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ <sup>۔</sup> کیوں ۔ کیا ہوا' ..... عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" جناب ۔ ہم کنگ اور اس کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کو تھی مزائلوں سے اڑا دی جائے ۔

دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " کیا مطلب ۔ کون کنگ۔ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ ہم کو تمحی خالی کر دیتے ہیں۔ ہم ہوٹل میں شفٹ ، و جائیں گے اور آپ ہے کوئی ہرجانہ بھی نہیں لیں گے کیونکہ آپ شریف آدمی ہیں اور آپ ؟ کوئی نقصان ہماری وجہ سے نہ ہو گالیکن ہوا کیا ہے۔ تفصیل تو بتہ

دیں ".....عمران نے کہا۔ " اوہ ۔ بے حد شکریہ سر یہاں ایک بہت خوفناک سینڈیکیٹ ے جناب جے کنگ سینڈیکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک جرائم پیشہ لوگ ہیں اور پورے ہوسٹن میں ان کا جال محصیلا ہو

ے پہل ان کا ی حکم چلتا ہے۔ کنگ اس سینڈیکیٹ کا سربراہ ے

اور کنگ کلب ایشام روڈ پر واقع ہے۔ ان کا مرکزی اڈا ہے۔ کنگ سینڈیکیٹ کے آدمی نشانی کے طور پر گلے میں سرخ رومال باندھتے

ہیں جناب ۔ کنگ سینڈیکیٹ کے دوآدمی یہاں میرے پاس آئے اور

مجے انہوں نے کہا کہ انہیں ایک گروپ کی ملاش ہے جس میں چار مرد اور ایک عورت شامل ہے اس لئے ہم نے اگر کسی گروپ کو کوئی رہائش گاہ دی ہے تو انہیں بتا دیا جائے ۔ میں نے انہیں بتا یا کہ

ہم نے کل سے آج تک چار رہائش گاہیں دی ہیں وہ سنگل آدمیوں کے نام پر بک ہیں اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کتنے افراد موجو د میں - انہوں نے تھے و حملی دی ہے کہ اگر میں نے غلط بیانی کی تو وہ

میرے پورے خاندان کو اڑا دیں گے اور پچر کو ٹھی کو بھی میزائلوں سے تباہ کر دیں گے ۔ میں نے رجسٹران کے سلمنے رکھ دیا۔ انہوں نے ساری تفصیلات نوٹ کر لیں اور کہا کہ وہ چکیک کریں گے ۔ وہ مجی ابھی گئے ہیں ۔ میں نے اس لئے آپ کو فون کیا ہے کیونکہ مجھے

ماتون بھی ہے"..... مینجر ہمزی نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ بہرحال ٹھسکی ہے۔ ہم فوری طور پر کو تھی خالی کر ہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو۔ بعد میں آپ

بآیا گیا تھا کہ آپ کی تعداد بھی یا فج ہے اور آپ کے ساتھ الک

ے بات ہو جائے گی "..... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ " طِو اٹھو۔ ہم نے اس کنگ کلب جانا ہے۔ بازار سے خریدا ہوا

ملحہ جیبوں میں ڈال لو-اس سینڈیکیٹ کے بارے میں سنا ہوا ہے

2

میں داخل ہی نہ ہوئے تھے۔ وہ باہر ہی رک گئے تھے کونکہ مہاں کا ماحول بنا رہا تھا کہ جو لیا کامہاں آنا پرا بلم بن سکتا ہے اس لئے عمران نے انہیں باہر رکنے کا کہا تھا۔ اس پہلوان نما آدمی نے رسیور اٹھایا اور غمر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" کاؤنٹر سے انتھونی بول رہا ہوں۔ تین ایکریمین آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ناراک کے بہت بڑے سینڈیکیٹ وار نر براورز کی طرف سے آئے ہیں۔ چیف کنگ ہے کوئی بڑا سووا کرنا چاہتے ہیں " ساؤئٹر مین نے انتہائی مؤوبانہ لیچ میں کہا۔

" ٹھیک ہے سر۔ میں مججوا آبوں انہیں"...... دوسری طرف ہے بات سننے کے بعد کاؤنٹر مین نے مؤد بانہ لیجے میں کہا اور رسیور رکھ کر اس نے ایک طرف موجو دالی آدمی کو اشارہ کیا تو وہ آدمی تیزی ہے چلتا ہواان کے قریب پہنچ گیا۔

" جناب میتو صاحب مینج ہیں۔ ان سے آپ ملاقات کر لیں۔ وہ چیف کنگ سے بات کر عکتے ہیں اور چیف کی اجازت کے بغیر ان سے کوئی نہیں مل سکتا"...... اس بار پہلوان خاآدی کا لیجہ مؤدبانہ تھا۔ تھا۔

" نھیک ہے " ...... عمران نے کہااور اس آدمی کی رہمنائی میں وہ تینوں ایک کافی بڑے آفس میں گئے گئے سمباں ایک گھے ہوئے جسم کا آدمی موجود تھا۔ وہ اپنے جرے میرے سے ہی بدمعاشوں کا سربراہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چرے پر کمینگی اور خباشت کے تاثرات

کہ انتہائی خطرناک ہے اور تقیناً اس کنگ کو اس لیبارٹری اور اس ے سیٹ اب سے بارے میں تفصیلات کا بھی علم ہو گا"..... عمران نے کہا اور اٹھ کھوا ہوا اور مچر تھوڑی دیر بعد وہ علیحدہ علیحدہ گروپ کی صورت میں پیدل چلتے ہوئے کالونی سے باہر آئے اور پھر وہ دو فیکسیاں لے کر کنگ کلب کی طرف بوھ گئے ۔ کنگ کلب دو منزلد عمارت تھی اور وہاں آنے جانے والے سب عام غنڈے اور بدمعاش تھے۔ البتہ وہاں سرخ رومال والے بھی کثیر تعداد میں موجو دتھے۔ وہ سب اندرہال میں داخل ہوئے تو ہال منشیات کے دھوئیں اور مستی شراب کی تیزاور مکروہ بو سے تجرا ہوا تھا۔عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف مزه گیا جهاں ایک پہلوان نما آدمی موجو دتھا جبکہ وہاں چار لڑ کیاں سروس ديينغ ميں مصروف تھيں ۔ " كنگ سے كبوك ناراك سے وار فربراورز كا مائيكل آيا ہے۔

" کنگ ہے کہو کہ ناراک ہے وار نر برادرز کا مائیل ایا ہے۔ بہت بڑا سودا کرنا ہے"...... عمران نے تیز اور شخکمانہ کیج میں کاؤنٹ پر کھڑے پہلوان نماآدمی ہے کہا۔ " وار نر برادرز ۔ ناراک۔ وہ کون ہیں"..... اس پہلوان نے

حرت بھرے کیج میں کہا۔

" ناراک کا سب سے بڑا سینزیکٹ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کا نام جانتے ہیں۔ مجھے حمرت ہے کہ تم نہیں جانتے ۔ حمہارا باس کنگ ضرور جانتا ہو گا۔ اس سے بات کرو"...... عمران نے کہا۔اس کے ساتھ صرف صفدر اور تنویر تھے جبکہ جوالیا اور کمپین شکیل ہال مزید بھی ہو سکتے ہیں لیکن بات صرف کنگ سے ہی ہو سکتی ہے۔ ولیے نہیں "..... عمران کے لبار "کیا آپ اس بات کی تصدیق کرا سکتے ہیں کہ آپ واقعی وارنر برادرزکے ننائند کے ہیں "..... بیٹونے ہو نب چناتے ہوئے کیا۔

برادرز کے نمائند ہے ہیں "..... میتھونے ہو سے چہاتے ہوئے کہا۔
"ہاں۔ کیوں نہیں۔ ایسا معلوم کرنا آپ کا حق ہے "...... عمران
نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے
ہاتھ میں مشین پسل موجود تھا اور بحراس سے دہلے کہ میزی دوسری
اچھ میں مشین پسل موجود تھا اور بحراس سے دہلے کہ میزی دوسری
طرف میتھا ہوا میتھوچو تکتا توتواہت کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی میزیر
چی ہوئی شراب کی بوٹل کا ذھکن اچھل کر نیچے گرا اور جند کھے
روحک کر ساکت ہوگیا اور عمران نے جس تیزی سے مشین پسل

المال تعالى تبرى سے والى جيب ميں ذال ليا۔

" ميں نے فائرنگ سے بو تل كا ذهن كھول ديا ہے۔ وليے آپ
ائك كر سكتے ہيں اس بر صرف گوليوں كى رگڑ كے نشانات ہوں گے
ائت نقصان نہيں ہبنی ہو گا اور اس كے بعد تھے يقين ہے كہ آپ كو
الريد جوت كى ضرورت نہيں پڑے كى كيونكہ بورى ونيا ميں ہے بات
المليم كى جاتى ہے كہ وار نر بردارز سے تعلق ركھنے والے ہر آدمى كا
انعلنے ہے مثال ہوتا ہے " ...... عمران نے بڑے دوسانہ ليج ميں
مسكرات ہوئے كہا تو بت سے بيٹھے سيتھونے حركت كى اور ہاتھ بڑھا
اگر اس نے مرير بڑا ہوا ذھكن انحايا اور اسے ال يلك كر ديكھنا
الروا كر ديا۔

یوری طرح نایاں تھے۔ ہتھوڑے کی طرح آگ کو نظلی ہوئی بھاری تموڑی اسے اہتہائی سنگدل اور سفاک طبیعت ظاہر کر رہی تھی اور آنکھوں میں تیز اور شیفانی چمک تھی۔ سامنے ایک شراب کی بوش بھی موجود تھی۔

'آئیے ۔ آئیے ۔ مرا نام میتقو ہے۔ میں کنگ کلب کا مینج ہوں ''۔ اس آدمی نے ایٹر کر بڑے گر مجوشانہ کچے میں کہا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ ''

" میرا نام ہائیگل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مارشل اور جوزف ۔ ہم ناراک کے وار نر براورز کے ننائندہ ہیں "…… عمران نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور مچروہ سب میز کی دوسری طرف کرسیوں پر ہٹیھے گئے ۔

"آپ کیا سنال پند کریں گے "...... میتھونے دوبارہ کری پر بیٹھتے

" فی الحال کچے نہیں ۔ جب تک ہم اپناکام مکمل ند کر لیں۔ ہم دیوٹی پر ہیں۔ بعد میں آپ کی دعوت قبول کی جاسکتی ہے "۔ عمران نے کہا تو میتھو مسکرادیا۔

" چیف کنگ تو آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے ۔ ان کا سارا کام میں کرتا ہوں ۔ آپ بچے سے بات کریں "...... میتھونے کہا۔ " سوری ۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ دس کروڑ ڈالرز کا

وری سیر ہمارے موں کے سات ہماری مورود ورود بہت بڑا سودا ہے اور اس سودے کی تکمیل کے بعد الیے کئی سودے

218

219

" ناقابل بقین - حرت انگیر - مشین پینل کی گولیوں سے بغیر نشانہ باندھ وُحکن کو کھول دینا۔ کم از کم میرے نزدیک تو ناممکن ہے لیکن یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سلمنے ہوا ہے اس لئے کچھے بقین کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ واقعی نشانہ بازی کی بلندیوں پر ہیں مسر مسر کا نیکل - اب کچھے بقین آگیا ہے کہ آپ کا تعلق واقعی وارز براورز سے اولی بی ہوگا کے ویک میں رکھا ہے کہ وارز براورز کے آدمی نشانہ بازی کے ماہر ہوتے ہیں لیکن یہ مہارت اس درجے تک ہوگا اشکانی اس کا تو میں نے کھی تصور بھی نہیں کیا تھا"۔ بیتھو نے انتہائی اس کا تو میں نے کھی تصور بھی نہیں کیا تھا"۔ بیتھو نے انتہائی امر کچھ میں کما۔

یو بین بات کی بات کریں تاکہ ہم ای دیونی مکس کر سکیں ۔ سکیں السسہ عمران نے کہا تو میتھونے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے سمرخ رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر پرلیس کرنے شروع کر دیے۔

" میتھو بول رہا ہوں چیف سمہاں میرے آفس میں ناراک کے وار نر برادرز کے تین خصوصی نمائندے موبو دہیں۔ وہ آپ سے دس کروڑ ڈالر ز کا دار نر برادرز کی طرف سے سو داکر ناچاہتے ہیں۔ میں نے چیکنگ کر لی ہے چیف۔ وہ اصل آدمی ہیں"...... میتھونے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" یں چیف " ...... دوسری طرف سے بات سن کر اس نے جواب نیا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر " یہ - یہ کیا جادو ہے - یہ کیے ہو سکتا ہے - بوتل کو بھی کچھ نہیں ہوااور ڈھکن کھل کر نیچ کے افرانات ہیں اور ڈھکن کھل کر نیچ کر گیا ہے وہ بھی مشین پیشل کی فائرنگ ہے - یہ کسیے ممکن ہے " ....... بیتھونے انہتائی حمرت بجرے لیج میں کہا اس کے پترے پر ایسے ناٹرات تھے جسے اے اپن آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پر ایسے ناٹرات تھے جسے اے اپن آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ " جب کسی مشین کے کسی بولٹ کا نٹ آسانی ہے نہ کھل رہا ہو

پرائیے بارات نے بیے اسے اپن اسوں پر دین سے ابواوت
"جب کسی مشین کے کسی بولٹ کا نٹ آسانی ہے نہ کھل رہا ہو
تو اس پر اس انداز میں ضربیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ جھکنے سے کھل
جائے ۔ یہی کام میں نے مشین پشل کی گویوں سے کیا ہے۔ پہلی
گولی نے اسے ضرب لگائی تو اس کا ایک یچ کھل گیا۔ دوسری ضرب
سے دوسرا۔ اس کے ساتھ ہی ہر ضرب پروہ کھل کر اوپر کو اٹھتا گیا
ادر تئیری گولی کی ضرب کھا کر وہ یوری طرح نہ صرف کھل گیا بلد

ا چھل کر میز پر گرا اور لڑ کھڑا کر رک گیا۔ بے شک ویکھ لو۔ اس پر

تین سے زیادہ ضربات کے نشانات نہیں ہوں گے اور دہ بھی صرف نشانات "...... عمران نے شعبدہ بازوں کے سے لیج میں کہا تو میتھو نے الب پلٹ کر ڈھکن کو واقعی اس طرح دیکھنا شروع کر دیا جیسے عمران نے کہا تھااور کچراس کے جہرے پر مزید حرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔ عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکر اہٹ تھی۔ گو وہ بھی عمران کے اس ناقابل لیمین مظاہرے پر حمران ہو رہے تھے

لیکن انہوں نے حمرت کے تاثرات اپنے چروں پر ظاہر مذہونے دیئے۔ تہ " آئیے جتاب "...... اس آدمی نے مؤد باند کیجے میں کہا اور واپس مر گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اطمینان سے چلتے ہوئے اس کے پچھے دروازے کی طرف بڑھتے جلے گئے۔ دروازے کے قریب کھڑے . دوسرے آدمی نے ہائقہ اٹھا کر سائیڈ دیوار پر موجو د ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر دبایا تو دروازے کے اوپر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب جھے گیا۔اس کے ساتھ ہی دروازہ میکانکی انداز میں خو د بخود کھلیا جلا گیا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا تو یہ ایک طویل و عریفی آفس تھا جس میں ایک انتہائی قیمتی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک دیوقامت آدمی بیٹھاہوا تھا۔اس نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور شوخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔اس کا پہرہ بھی اس کے جم کے مطابق خاصا چوڑا اور خاصا رعب دار تھا۔ چبرے پر ز خموں کے مندمل نشانات بھی جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی کو ویکھتے ہی پہلااحساس یہی ہو تا تھا کہ یہ آدمی جسمانی طور پر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ تھر تیلا بھی ہو گا۔اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی نظریں عمران اور اس کے پیچھے آنے والے

ساتھیوں پر جی ہوئی تھیں۔ " بيشو "..... اس آدمي نے اٹھے بغير جھنگے دار ليج ميں كہا۔ اس کی آواز بھی اس کے جسم کی مناسبت سے پاٹ دار تھی اور عمران اپنے ماتھیوں سمیت بڑے اطمینان سے میز کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔

"كياسوداي".... اس آدمي زوبها كاملية حييم بالد

پھٹ کر سائیڈ میں ہو گئی اور اب وہاں ایک لفٹ کیبن نظر آ رہا تھا۔ آپ اس لفٹ میں سوار ہو جائیں ۔ یہ آپ کو چیف کے آفس تک بہنے وے گی۔ آفس سے باہرجو افراد موجود ہوں گے انہیں آپ بلیک ڈے کا کوڈ کہیں گے لیکن ایک بات بنا دوں جناب کہ چیف کا وقت ہے حد قیمتی ہوتا ہے اس لئے آپ نے جو کچھ کہنا ہے فوری کہ " تھینک یو مسٹر میتھو۔ ویے آپ بے فکر رہیں۔ ہمیں چیف صاحبان ہے بات کرنے کی یوری پریکٹس ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سیتھو بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اس کمین میں داخل ہوئے تو سلمنے والی دیوار برابرہو گئی اور

اس کے ساتھ ہی لفٹ تیزی سے نیچے اترتی جلی گئی۔ تھوڑی ریر بعد لفك ركى ماس كا دروازه كھلا اور وہ تينوں باہر آگئے سيد ايك راہداری تھی جس کی ایک سائیڈ میں دیوار تھی جبکہ دوسری سائیڈ کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی مھی کہ کرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ دروازے کے باہر دو مسلح آدمی موجود تھے۔ان میں سے ایک ان کے باہرآتے ہی تیزی سے ان کی طرف بزها ـ وه بزا ہوشیار اور چو کنا نظر آ رہا تھا۔

" بلك ذك " ..... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو وہ آدى بے اختنیار تصفیک کر رک گیا۔اس کا تناہوا جسم بھی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سے لاک کر دیا تھا تاکہ باہر سے اسے کھولانہ جاسکے ۔اس کمے میز پر پڑے ہوئے فون کی متر نم گھنٹی ج اٹھی اور عمران نے واپس آگر دسبود اٹھا لیار

" ليس " ...... عمر ان نے جھٹلے دار لیج میں کنگ کی آواز میں کہا۔ " میتھو بول رہا ہوں چیف۔ وانرز برادرز کے آدمی چیخ گئے ہیں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہاں اور میں ان سے انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف ہوں اس الن جب تك مين مذ كول في وسرب مد كياجائ " ...... عمران في

" يس چيف مدوراصل ميں نے اس لئے يه بات پو جي تھي كه ان باکیشیائی ایجنوں کے بارے میں رپورٹ آپ کو دین تھی۔ان کے الدے میں ابھی تک کہیں ہے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی اس لئے مرا خیال ہے کہ وہ لوگ ابھی ہوسٹن پہننے ہی نہیں "...... میتھونے

ٹھیک ہے ۔ کارروائی جاری رکھو "...... عمران نے کہا اور میور رکھ دیا۔اس دوران صفدر ایک پردہ آبار کر اس کی رہی بنا کر ں سے کنگ کو کری سے باندھ چکاتھا۔

" یہ خاصا طاقتور آدمی ہے اس لئے تمہارا یہ پردہ شاید اے کورید محے اس نے مشین پیٹل اس کے سرکی عقبی طرف لگائے ر میں ہو ہے۔ کری مر بھا دیا جبکہ عمران نے اس دوران ایھ کر دروازے کو انہ پیشنسنہ عمران نے کھا اور اس کر ہاتھ ہے آ گے ہوئے ما

ماث دار آواز میں کہا۔ " تهارا سيند كييك يبال بوسنن مين ياكيشياني ايجنثول كو ثريس

كر رہا ہے۔ تم نے يه كام كس كے كہنے پر شروع كيا ہے"...... عمران نے بڑے سرد کیج میں کہا تو وہ دیو قامت آدمی پھنت اچھل پڑا۔ - تم \_ تم \_ كيا مطلب \_ تم تو ناراك سے آئے ہو - بھر حميس

کسے معلوم ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں"...... کنگ کے لیج میں حیرت تھی۔اس کے ساتھ ہی اس کا میزپر رکھا ہوا ایک ہاتھ تیزن ے نیچ ہوا ی تھا کہ دوسرے کمج یکلت تراتواہث کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ کنگ کے حلق سے نگلنے والی بے ساختہ چج سے گون اٹھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اپنی گردن پر رکھا ہی تھا کہ دوسرے

لمح سائیڈ پر بیٹھا ہوا تنویر گولی کی طرح میزی سائیڈے آگے بڑھ کر

اس کے قریب بہنچا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر کنگ ک حلق سے نکلنے والی چم سے گونج اٹھا اور وہ کری پر می جھول گیا تھا۔ تویرنے پلک جھیکنے سے بھی کم عرصے میں اس کی کنیٹی پر مڑی ہونی انگلی کا بک پوری قوت سے مارا تھا اور پہلی ہی ضرب سے اس دیوقامت آدمی کی گردن و حلک گئی تھی ادر اس کا جسم کری پر ن

ذِصلًا برُ كَمَا تَعاد اسَى لَمْحِ صفدر المُعااور تبزِ تَدرِ قدم المُعامّا وه تنوير كَ پاس پہنچ گیا۔ پھران دونوں نے مل کراہے کری ہے گھسیٹ کر ٹکالا اور قالین پر تھسیٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا کر ایک صونے کیا طرف ہی ہے اور اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی گردن کے عقبی جصے میں مشین پہٹل کی ٹھنڈی نال چکی ہوئی ہے۔
" ہم وہی یا کیشیائی ایتبت ہیں جہنیں بیٹھو اور اس کے آدمی
ہوسٹن میں مکاش کرتے چررہے ہیں "..... عمران نے سادہ سے لیج
تیں کہا تو کنگ نے بے افتتار افھنے کی کوشش کی لیکن تناہر ہے۔
ایک تو بندھے ہونے کی وجہ سے اور دوسرا صفدر کے باتھ کے دباؤگ

وجہ ہے وہ بیٹھے رہنے پر بجور ہو گیا تھا۔ " تم ۔ تم ۔ مگر تم عہاں ۔ وہ میتھو تو کہہ رہا تھا کہ اس نے جمیکنگ کر کی ہے۔ تم اصل آدمی ہو۔ چربیہ کسیے ہو سکتا ہے "..... کنگ نے

. " پیتھو کو ہم نے اطمینان کرا دیا تھا۔ اس کی فکر مت کرو۔ تم اپن بات کرو۔ ہمیں صرف اتنا بقا دو کہ تمہیں یہ کام کس نے دیا تھا"۔ عمران نے سرد لیج میں کہا۔ " کیجے نہیں معلوم ۔ یہ کام یتھوکر تا ہے۔ کیجے تو صرف رپورٹ

ملتی ہے :..... کنگ نے بواب دیا تو عمران اس کے لیج سے ہی بھے گیا کہ وہ درست کہر رہا ہے۔ " ادہ ۔ بچر تو تم بے کار آدی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ختم کر دو اسے

جوزف "...... عمران نے یکھت اٹھتے ہوئے کہا تو صفدر ایک قدم پیچے ہٹا اور دوسرے کمح تز تزاہت کی آوازوں کے ساتھ ی کنگ کی کھوپڑی کئ حصوں میں بکحر کر صونے پر اور نیچے قالین پر جاگری۔ اس دونوں ہاتھوں سے کنگ کی ناک اور مند بند کر دیا۔ پتند کمحوں بعد کنگ کے جمم میں حرکت کے ناٹرات منودار ہو ناشروع ہو گئے او عمران نے دونوں ہاتھ ہٹائے اور ایک کری اٹھا کر اس کے قربب رکھی اور اس پر ہٹھے گیا جبکہ تنویر اس کی سائیڈ پر کھوا ہو گیا۔ اس ک ہاتھ میں بھی مشین پیش تھا جبکہ صفدر صوفے کے عقب میں کھڑ تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی مشین پیش تھا۔ "یہ آسانی نے زبان نہیں کھولے گا''''''اچانک تنویر نے کہا۔

نہیں ۔ اس طرح آفس میں کام کرنے والے جلد ہتھیار ڈال ر دیتے ہیں۔ ان کا صرف رعب اور دہشت ہوتی ہے " ...... عمران کے کہا۔ اس کمچے کنگ نے آنگھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھینے کی کوشش کی لین صفدرنے ایک باتھ اس کے کاندھے ا کے دائتھا۔

- جوزف \_ اس کی گردن پر مشین پیش کی نال رکھ دو اور جیے پی میں اشارہ کروں تم نے ٹریگر دبا دینا ہے اور مارشل تم بھی اشہ ملتے ہی، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو مشین پیش کا ٹریگر ا دینا "...... عمران نے باقاعدہ ڈرامے کے ہدایت کاروں کی خر ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

ہدایات دیے ہوئے ہوں۔ 'کیا مطلب سید سید کیا۔ تم کون ہو"..... کنگ نے ہوئم چہاتے ہوئے کہا۔اس نے بہرطال کردن گھما کر دیکھ لیا تھا کہ سا مرکد دیے تنویر کے ماحقہ میں مشین پیشل ہے اور اس کا رخ اس

ر کھا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عمران نے یکفت میتھو کو آگے کی طرف دھکیلا اور دوسرے کمجے میٹھو چیختا ہوا انچل کرینچے گرا اور چند لح تربینے کے بعد ساکت ہو گیا۔ عمران نے اے آگے کی طرف و هکیلتے ہی بازو گھما دیا تھا اور اس کی مزی ہوئی انگلی کا بک یوری توت سے اس کی کنٹی پر بڑا تھا۔اکی بی ضرب کھا کر میتھو چیخا ہوا نیح قالین پر گرا اور چند کمچ ترب کر ساکت ہو گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے کو لاک کر دیا اور اس کے ساتھ بی اس نے فرش پر یڑے ہوئے میتھو کو سیدھا کیا اور پھر جھک کر اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند کموں بعد میتھو کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہائقہ ہٹائے اور سیرها ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بھر جیسے ہی میتھونے آنکھیں کھولیں عمران نے پیراس کی گردن پررکھ کر اے تھوڑا ساموڑ دیا۔ اس کے ساتھ ی میتھو کا ٹھنے کے لئے سمٹیا ہوا جسم ایک مجٹکے سے دوبارہ سیرھا ہو گیا۔اس کے دونوں ہائتے تھوڑے ہے اوپر کو اٹھے اور ایک جھٹکے ہے نیچ کر گئے ۔اس کے منہ سے ہلکی می خراہث کی آوازیں نکلنے لکیں اس کا پہرہ لیکت انتہائی من ہو گیا تھا۔ عمران نے دباؤ کم کرنے کے سابھ ہی پیر کو پیچھے کی طرف موڑ دیا تو میتھو کا چہرہ نار مل ہو تا حلا گیا۔ " تم نے کنگ کا حشر دیکھ لیا میتھو۔اس کی کھوپڑی ہم نے اڑا دی ہے۔ اب مہاری باری ہے۔ میں نے پیر کو معمولی می حرکت مزید

دے دی تو تم ایک کمجے سر مذل مویں حصر میں بلاک موجاز گ

كاجهم اكب جيئكے سے دھيلا يو گياتھا۔ عمران تيزي سے مزا-اس نے فون کارسیور اٹھایا۔ فون کے نیچے ایک بٹن تھا۔ اس پر ڈائل موجود ی نه تھا اور عمران سمجھ گیا کہ کنگ صرف بٹن دبا کر میتھوے رابط كرتا موكا ازاً بات چيت ميتفوي كرتا بهوكات عران نے بنن " يس چيف " ...... دوسري طرف سے ميتھو كي آواز سنائي دي ۔ " میتھو تم نے واقعی کام د کھایا ہے۔ وانرز برادرز نے ہمیں بہت بڑا کام سونیا ہے۔ کروڑوں ڈالرز کا۔ تم میرے آفس آ جاؤ ٹاکہ تم تمام کام خود مجھے لو"...... عمران نے کنگ کی آواز اور کیجے میں قدرے مسرت بجرے انداز میں کہا۔ " يس چيف " ...... دوسري طرف سے ميتھو كى بھى مسرت بجرى آواز سنائی دی اور عمران نے رسیور رکھا اور دروازے کی طرف برد گیا۔اس نے ہاتھ بڑھا کر لاک کھولا اور پھر سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا جبكه صفدر اور تنوير چونكه يهلع بى سائية برتھے اس ليے وہ وليے بى کھڑے رہے ۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے اوپر اندر کی طرف جلنے والا سرخ بلب بچھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ میکائلی انداز میں کھا ہی تھا کہ میتھواندر داخل ہواتو عمران نے بحلی کی سی تیزی سے اے

. بازو سے بکرا اور دوسرے کمجے میتھو کسی کٹو کی طرح گھومتا ہوا اس

کے سینے سے لگ گیا جبکہ اس کے ساتھ ہی عمران نے ایڑی مار کر

کھلے ہوں کریہ در کو دویاں ویند کر ویا۔اس کا ایک ماتھ میتھو کے منہ نے

حالت واقعی خراب ہوتی جار ہی تھی۔ "ہم یورے ہوسٹن میں بگھرے ہوئے متہارے آدمیوں کو صرف اس طرح می کنٹرول کر سکتے تھے کہ حبیں اور کنگ کو کنٹرول کیا جائے ۔ کنگ کو ہم نے اس لیے ہلاک کر دیا کہ کنگ عملی آدمی نہیں تھا۔ صرف وفتر میں بیٹھ کر حکم حلانے والا تھا جبکہ تم اصل آدی ہو۔ اب آخری بار جواب دو کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ زندہ رہنا ہے اور سینڈیکیٹ کا چیف بننا ہے یا کنگ کی طرح ہلاک ہونا ہے۔

بولو ۔جواب دو " ..... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔ "مم - مم - میں جہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے جس طرح نشانہ بازی کا کمال و کھایا ہے اور اب جس طرح تم نے کنگ کو ہلاک کر دیا ہے اور کنگ کی آواز میں تھے یہاں بلوایا ہے حالانکہ تھے بیں سال ہو گئے ہیں کنگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے لیکن میں بھی مہاری آواز نہیں پہچان سکا اور پھر تم جس طرح ہمارے تمام، آدمیوں کو ذاج دے کر مہاں تک پہنچ گئے ہو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تہارے ساتھ تعاون کروں گا اور ویسے بھی ہمارا سینڈیکیٹ بلیک کے ماتحت نہیں ب "..... میتھونے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ° کون بلیک "..... عمران نے کہا۔

" جس نے منہارے بارے میں یہ مشن ہمیں دیا ہے"..... میتھو

نے جواب دیا۔

جبكه اگر تم زندہ بچنا چاہو تو يہ تمہارے ليئے بہترين موقع ہے۔ تم كنگ كى جلّه كى كر باشرات غيرے پورے سينڈ يكيٹ كے چيف بن کتے ہو۔ ویسے بھی عملی طور پر کام تم ہی کرتے ہو۔ کنگ صرف حکم حلایا ہے "..... عمران نے سرد کیج میں مسلسل بوئتے ہوئے کہا۔ " تم .. تم كما چله يته بو بير بهنا دو سيه تو انتهاني بهولناك عذاب ہے"...... میتھونے رک رک کر کھا۔ ° بولو ۔ تعاون کرو گے یا ' ..... عمران نے پیر کو دوسری طرف تھوڑا ساموڑتے ہوئے کہا۔

۔ کر وں گا۔ کروں گا۔ پیر ہٹاؤ ۔ فار گاڈ سکیب پیر ہٹاؤ"...... میتھو نے رک رک کر کہا تو عمران نے عد صرف بیر ہنا لیا بلکہ جھک کر اے کرون سے پکڑا اور ایک جھٹھے سے اٹھا کر ایک صوفے کی کری پر ڈال دیا۔ اس کے اشارے پر صفدر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے عقب میں آگیا جبکہ تنویر بھی آگے بڑھ کر اس کی سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ میتھونے پوری طرح سمجھلتے ہی بے اختیار دونوں ہاتھوں سے چند کھمح ا بنی گر دن مسلی اور بچراس نے ہاتھ ہٹائے ۔ " تم \_ تم كون ہو-يه سب كيا ہے"...... مليتھونے كهانه " ہم وہی یا کیشیائی ایجنٹ ہیں جن کی تلاش کی رپورٹ ابھی تم

اختمارا چھل پڑا۔ " تم يه تم يا كيشيائي ايجنك اوريهان - مم - مكر "...... ميتقو ك

نے کنگ کو دی تھی "..... عمران نے سرد کیج میں کہا تو میتھو ؟

230

حصہ ہے کہ میں اپنے ساتھ تعاون کرنے والوں کو تمجمی وھو کہ نہیں ویا لین جہارے اطمینان کے لئے وعدہ کر لیا ہوں" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وعدہ کر لیا۔ " بلکی ۔ ثورسٹ ویلج کا باقاعدہ انجارج ہے۔اس مرکزی بہاڑی کے نیچ وہ لیبارٹری ہے اور لیبارٹری میں تنام سیلائی یہی بلک کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی بلکی کے ذمے ہے۔ بلک نے باقاعدہ ہوسٹن کے ملٹری کے اعلیٰ حکام کو بھاری رشوت دے کر اینے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ایک فوجی منصوبہ تیار کیا ہوا ہے جس کے تحت یہاں ان مرکزی پہاڑیوں پر ٹورسٹ ویلج عارضی طور پر ختم کر کے فوج تعینات کر دی جاتی ہے اور پھر جب خطرہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو منصوبے کو مؤخر کرے فوج واپس بلائی جاتی ہے اور ٹورسٹ ویلج دوبارہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے وہاں ان پہاڑیوں پر بلنگ نے انتہائی خفیہ طور پرانیے آلات نگائے ہوئے ہیں کہ وہاں رینگنے والی ایک چیونٹی بھی ان کی نظروں سے نہیں چیپ سکتی اور فوج کے گھراؤ کی وجہ سے وہاں تک کوئی پہننے ہی نہیں سکتا "۔ میتھو

" یہ بلک کہاں ہوگا"..... عمران نے کہا۔

"اس مرکزی پہاڑی کے اندر ایک بڑی می غار کے اندر اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔اسے باقاعدہ ایک بڑے ہال نما کمرے کی شکل دی گئی ہے۔اس کا دروازہ بھی چنان کا ہے۔اندر مشیزی بھی " یہ بلیک کون ہے اور کہاں رہتا ہے "...... عمران نے کہا۔
" بلیک ٹورسٹ ویچ کا مالک اور بینجر ہے سیمباڑیوں پر بنے ہوئے
ٹورسٹ ویچ کا "..... میتھونے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" لیکن ویچ ٹو ختم کر ویا گیا ہے۔ وہاں ایکر یمین فوج نے قبفہ کر
لیا ہے "..... عمران نے کہا۔
" اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ وہاں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مگر
کیوں۔اوہ۔ کیا تم وہاں جانا چاہتے تھے "..... میتھونے کہا۔
" تم خاصے ذہین آدمی ہو۔ہاں۔ ہم نے پاکشیا کا ایک اہم دفای
راز شوٹر کے ہیڈ کوارٹر سے حاصل کرنا ہے اور ہمارے پاس جو اطلائ
ہے اس کے مطابق شوٹر کا ہیڈ کوارٹر ہوسٹن کی ان مرکزی مہاڑیوں
کے اندر ہے اور وہاں ایک انتہائی خفیہ لیبارٹری بھی ہے اور اے

وہاں فون کیا تو محجے بتایا گیا کہ ویلے ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں ایکریمین فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور تم کہد رہے ہو کہ وہاں ریڈ الرے کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے "...... عمران نے کہا۔ " مجلے آپ وعدہ کریں کہ مرانام سامنے نہیں آئے گا کیونکہ شوز

چھیانے کے لئے وہاں ٹورسٹ ویلج بنایا گیا ہو گالیکن اب میں نے

بہت بڑی منظیم ہے اور میں اور پورا سینڈیکیٹ کسی طرح بھی ان ؟ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کے سابقہ مکمل تعاون کرنے پر -یار ہوں '۔ میتھونے کہا۔

\* مجھے وعدہ کرنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ یہ میری فطرت کا

" تم باہر جاؤاوران دونوں کو ختم کر دو"...... عمران نے تنویر کی طرف و کھے ہوئے کہا تو تنویر تیزی سے سربلاتا ہوا وروازے کی طرف بڑھ گیا ۔اس نے دروازے کا لاک کھولا اور بھر ہنیڈل بکڑ کر ے کھینچا تو دروازہ کھل گیا۔وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر فکل گیا اور س کے ساتھ ہی مشین پیش چلنے کی آوازیں سنائی دیں اور مجر غاموشی طاری ہو گئ کیونکہ اس دوران دروازہ بند ہو گیا تھا اور چو نکہ كره ساؤند پروف تھا اس كيے وروازه بند ہوتے ہى باہر آوازيں سنائي رینا بند ہو گئی تھیں سپتند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور تنویر والیں اندر آ \* وہ دونوں ختم ہو گئے ہیں "...... تنویر نے کہا۔ " تمہارے جو آوی ہمیں تلاش کر رہے ہیں ان کا انچارج کون ہے" ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " سار جنٹ "...... میتھونے جواب دیا۔

"سار جنٹ "..... يتقونے جواب ديا۔
" يتقو طو ہم اب تمہارے دفتر طلتے ہيں۔ تم نے سب سے جبط
س سار جنٹ كو فون كر كے اسے ہمارى مكاش بند كرنے كا حكم دينا
ہے "...... عمران نے كماتو ميتقونے اخبات ميں سربلا ديا۔ مجرلفت
كے ذريعے دو اس سے آفس بہنچ اور مجر واقعی ميتقونے سار جنٹ كو
فون كرے پاكيشيائى بمجنٹوں كى مكاش ختم كرنے كا حكم ديا اور رسيور
دكا ديا۔

" تم یه چیف بننے والی کارروائی کتنے عرصے میں مکمل کر لو گے "۔ " تم یہ چیف بننے والی کارروائی کتنے عرصے میں مکمل کر لو گے "۔ ستقل رہتا ہے ''..... میشونے کہا۔ "کیا فوج بھی وہاں نہیں جا سکتی "...... عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ فوجیوں کو ایک ایربیئے تک محدود کر دیا جاتا ہے '۔

" کیا اس بلک سے همباری بات ہو سکتی ہے".....عمران نے

ہاں۔ " ہاں۔ فون پر ہو سکتی ہے۔ دہاں باقاعدہ سینلائٹ فون موجو و ہے "...... میشونے کہا۔

" تم اے فون کر کے کہو کہ کنگ ہلاک ہو چکاہے اور تم اب سینڈ کیٹ کے چیف بن گئے ہو اور حمہارے آدمی مسلسل کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ٹریس نہیں کر سکے "…… عمران نے کہا۔

" نہیں۔ ابھی کسی کو کنگ کی ہلاکت کا عالم نہیں ہے۔ تھے اسے
او پن کر کے اس کے خاص آدمیوں کا خاتمہ بھی کر نا پڑے گا۔ پر میں
چیف بن سکتا ہوں۔ اس کے لئے تھیے کانی کام کر نا پڑے گا۔ اس
سے خبط اگر میں نے کام کیا تو پھر معاملہ میرے خلاف بھی جا سکتا
ہے "...... میتھونے کہا۔
" باہر موجود افراد بھی کنگ کے خاص آدی ہوں گے "۔ عمران
" باہر موجود افراد بھی کنگ کے خاص آدی ہوں گے "۔ عمران

نے کہا تو میتھونے اشبات میں سرملا دیا۔

عمران نے کہا۔ " مجھے چار پانچ گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے "...... میتھونے جواب دیا۔ " ان کی بھر ماں انچ گھنٹے لعد دومارہ آئیں گے تھر تم سے مزمد

ریا۔ "اوکے ۔ ہم پار پانچ گھنٹے بعد دوبارہ آئیں گے بچر تم سے مزید بات چیت ہوگی"......عمران نے کہا تو میتھونے اشبات میں سرملایا اور بچروہ انہیں دروازے تک چھوڑنے خود آیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے باہرجانے پروہ واپس مڑگیا۔

گار نر اپنے آفس میں موجو دتھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " یں "...... گار نے کہا۔

" بلکی بول رہا ہوں چیف "...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی ری تو گار نرچو نک بڑا۔

" ہاں ۔ کیا رپورٹ ہے ان پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں "۔ گارنرنے کہا۔

" جیف - پورے ہو سٹن میں مکمل ناکہ بندی ہے ۔ ایک ایک اوی کو چنک کیا گیا ہے لیکن وہ لوگ ٹریس نہیں ہو سکے ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو سٹن نہیں آئے "...... بلیک نے بڑے اعتماد مجرے لیج میں کہا۔

" ہو سکتا ہے ابیما ہو لیکن یہ چیکنگ اس وقت تک رہنی چاہئے

'' اوکے ''…… گارنرنے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ بہتد کمجے وہ بیٹھا سوچتا رہا بچراس نے رسیور انحایا اور تیزی سے تنم پریس کرنے شروع کر دیئے ۔

ہے۔ " یس سرکر نل آرشیڈ بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی

گرنل آرشیڈ کی آواز سنائی دی۔ "چیف بول رہاہوں"......گارنرنے سرد کیجے میں کہا۔

" کیں چیف۔ کیا ہوا ہوسٹن میں"...... دوسری طرف سے پونک کر کما گیا۔

میماں وہ لوگ آئے ہی نہیں اور میں نے مہین اس لئے کال کیا کہ وہ لائو اً بر ٹن ہی جمجیں گے اس لئے تم نے ہوشیار رہنا ہے"...... گارنے کہا۔

" میں تو پوری طرح الرث ہوں چیف - لیکن میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی فطرت سے بھی واقف ہوں ۔ یہ لوگ جمیش اس کے ساتھیوں کی فطرت سے بھی واقف ہوں ۔ یہ لوگ جمیش اس کر ناہے - یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کی بلان تھے بھوا دیں اور کن جرید بات ان تک بہتا دی ہوا کی جائے اور وہ وہاں کی بجائے مہاں پہنے ایک گھیر میں ان کا شکار کھیل سکوں گا ورند تھے مو فیصد لیقین ہم کہ وہ وہیں جہنے ہوں گے ۔ یہ ووسری بات ہے کہ کنگ ہیں انہیں مریس شرکر کو کا کو کیک والے ایک تابیاں ترمیس یا کتھیں ایک کو کیک ایک کو کی میں اس کا برد کی کو کا میں میں جمیس ہیں جس کر نل کی اور کہ تہیں ہیں " دیں۔ کر نل کی اور کہ تہیں ہیں " دیں۔ کر نل

وہ برنن بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کرنل آر شیر اور فاکس سینڈیکیٹ ان کاخاتمہ کر دے گا :.... گارنز نے کہا۔ " میں باس ولیے ایک انام اطلاع ہے کہ کنگ کے گروپ میں

" لیس باس ۔ ولیے ایک اہم اطلاع ہے کہ گنگ کے کروپ میں شدید لا گائی ہوئی بنیاوت ہو گئی ہے اور میتھوا، رکنگ کے گروپ میں شدید لا ٹائی ہوئی ہے جس میں کنگ اور اس کے خاص آدمی ہلاک ہو گئے ہیں اور اب کنگ کی جگ میتھونے لے لی ہے۔ ولیے بھی اصل اور مملی آدمی وی تھا اس نے ہی تھے فون کر کے یہ ساری بات بتائی ہے اور اس نے وعدد کیا ہے کہ دوہ آپ کا اس طرح کلگ رہنا تھا: ...... بلیک نے کہا۔

" کھے ان کی آپس کی گزائی ہے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں کام چاہئے ۔ چاہ کنگ کرے یا پیٹھو" ...... گارنر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

کہا۔ " یس چیف ۔ میتھوکام کر رہا ہے" ...... بلنک نے کہا۔ " تم نے جو پروگرام بنایا ہے اے جاری رکھواور خود بھی الرت رہنا ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سینڈیکیٹ سے ٹریس نہ ہوں اور تم تک پہنے جائیں ".......گارزنے کہا۔ " جناب ۔ ان لوگوں کی مکاش جاری ہے اور اس وقت تک

جاری رہے گی جب تک آپ مزید حکم ند دیں گے "...... بلک نے جواب دیا۔

لوگ نہیں ہیں۔اس پر میتھونے اس کو تھی پربے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرائی اور مچر ان پانچوں کو وہاں سے اٹھوا کر اپنے ایک خاص بواسٹ پرمہنجا یا۔وہاں میتھونے لینے سامنے انتہائی مدید میک

اپ واشرے ان کے ملک اپ واش کرائے لیکن کمی کا ملک اپ واش نہیں ہوا جس پر میٹھولٹھ گیا لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ وہی معرف جنس ایش کی نہیں کی ساتھولٹھ کیا لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ وہی

ہیں جنبیں نگاش کرنے اور ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کی ہے اور ہو چھاہے کہ کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے یا

میں انہیں کسی طرح جمک کروں گا"...... بلک نے کہا۔ "اس میں اہم اطلاع کیا ہے۔ اگر ان کے میک اپ واش نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔اب چو نکہ میتھو

نے انہیں اغوا کرالیا ہے اس لئے وہ انہیں ہلاک کر دے اور اصل گروپ کو تلاش کرے ''…… گارنر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''جہ د کیا ہے شد نے برے کے جہ جہ سے کر کر کر ہے۔

" چیف - کرنل آرشیڈ نے ایک بار تھجے بتایا تھا کہ پاکیشیائی انجنٹ خاص طور پر ان کا لیڈر عمران میک اپ کے ایسے ایسے فارمولے جانتا ہے کہ جبے کمی بھی جدید سے جدید میک اپ واشر سے بھی واش نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بعض ادقات سادہ یانی سے بھی

" لیا است فارسرے پولک رو چاہد است نے ایک گروپ کا ملک اپ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے خیال کے تحت میں نے میتھ ور پیلے ا " چیف ۔ میتھونے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک گروپ کا ممک اپ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے خیال کے تحت میں نے میتھے ہو کہ استعمال کرکے دیکھے اور کھراس نے تجمعے بتایا کرے دیکھے اور کھراس نے تجمعے بتایا کہ استعمال کرکے دیکھے اور کھراس نے تجمعے بتایا

آرشیز نے کہا۔ "مہاں کے انتظامات الیے ہیں کہ یمہاں وہ کسی صورت بھی زند:

نہیں رہ سکتے ۔ بلک نے ریڈ الرٹ کر رکھا ہے اور ولیے بھی بلک کی صلاحیتوں کو تم جانتے ہو۔ اس کے بعد لیبارٹریوں کے حفاظتی انتظامات ہیں اور کچر میں خود بھی عباں موجود ہوں اور میں نے لیبارٹری میں بھی ریڈ الرٹ کرار کھا ہے۔ یباں اگر وہ آئے تو ہر صورت میں لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تھے اصل فکر وہاں ک ہے '۔۔۔۔۔۔۔ گارز نے تیز لیج میں کہا۔

" چیف آپ قطعی بے فکر رہیں سیہاں سے بھی ان کی لاشیں بن واپس جائیں گی" ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " او سے " ...... گارنر نے کہا اور ٹھر اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ یکٹنت فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " میں " ...... گارنر نے کہا۔

" بلکی بول رہا ہوں چیف۔ انتہائی اہم اطلاع ملی ہے"۔ دوس طرف سے کہا گیا۔ " کیا "....... گارنرنے چونک کر پوچھا۔ " جیف یہ میتھونے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک گروپ

ریں ہے ہوں ہے۔ پزیر تھا۔ اس گروپ میں چار مرد اور ایک عورت ہے۔ یہ پانچوں کم سادہ پانی سے بھی میک اپ واش نہیں ہوئے لیکن میتھواب بھی کی سے مصرف سے قدیمہ میدان از بارے میں کہ دویا تھندے اس کئے کما البیانہیں ہوسکیا کہ آپ کر نل آد شاہ سے ایس

كرنل آرشير انتهائي خفيه ليبارثري سے طعة سكورٹي ونگ ميں بنے ہوئے اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے بڑے ہوئے فون کی کھنٹی بج اٹھی تو اس نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ ' یس کرنل آرشیهٔ بول رہاہوں ''...... کرنل آرشیهٔ نے کہا۔ " بلک بول رہا ہوں ہوسٹن سے کرنل آرشٹر "..... دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو کرنل آرشیہ بے اختیار اچھل پڑا۔ "اوہ تم مکیا ہوا جو تم نے یہاں فون کیا ہے۔ کوئی گر برتو نہیں ہے وہاں ہوسٹن میں میں۔۔۔۔ کرنل آرشیڈ نے چونک کر کہا۔ " نہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں ہو سٹن میں کنگ سینڈیکیٹ کے آدمی یا کیشیائی ایجنوں کو تلاش کر رہے تھے۔ان کے چیف میتھونے محصے کال کیا اور بتایا کہ انہوں نے ایک گروپ کو شک یونے پر بے ہوش کر کے اپنے ایک خاص پوائنٹ پر لایا گیا اور

کریں ۔ ہو سکتا ہے کہ اے کئی اور لنے کا علم ہو جے استعمال کرنے

ے حقیقت سامنے آسے " ..... بلیک نے کبا۔

" نہیں ۔ یہ میری توہین ہے کہ میں اس ے الیی باتیں پو چستہ رہوں ۔ تم یستو کو کہر دو کہ دو انہیں بلاک کر دے ۔ اگر دہ اسل ہیں ہوں گے تب بھی تو انہوں نے بلاک ہونا ہے اور اگر اصل نہیں ہوں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا" ..... گارز نے فیصلہ کن بج میں کہااور اس کے ساتھ ہی رسیور کھ دیا۔

میں کہااور اس کے ساتھ ہی رسیور کھ دیا۔

" ہونہ ۔ نافسنس ۔ میں آرشیل سے پوچھوں ۔ چیف ہو کر۔

نافسنس " ..... گارز نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے میری در اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی ہو کر اگلی اور اس کا کھوٹی کو اس کا حیل کا کا اور اس کا کہا

ڈھکن کھول کر اس نے اے منہ سے نگالیا۔

وہاں انتہائی جدید میک اب واشرے ان کے میک اب چیک کے

گئے ہیں لیکن ملک اب واش نہیں ہوئے ۔ چونکہ ایک بارتم نے

مجھے بتایا تھاکہ پاکیشیائی ایجنٹ عمران میک اپ کے ایسے فارمولے

جانتا ہے کہ ان فارمولوں پر مبنی میک اپ جدید ترین میک اپ

واشرے بھی واش نہیں ہو تا جبکہ سادہ یانی سے واش ہو جا تا ہے تو

ہوگا ۔۔۔۔۔۔ بلک نے کہا۔
" یہ میتھو کون ہے۔ کنگ سینڈ یکیٹ کا سربراہ تو کنگ تھا"۔
" بال آرشڈ نے کہا۔
" بال سبّط تھا۔ میتھواس کا نائب ہے اور عملی طور پر وہی کام
کر نا تھا۔ بچر کسی وجہ سے سینڈ یکیٹ میں بغاوت ہو گئ اور کنگ اور
اس کے آدمی بلاک ہوگے اور اب میتھواس سینڈ یکیٹ کا چیف بن
گیا ہے " ۔۔۔۔۔۔ بلکی نے کہا۔
" کیا یہ سیتھو کسی ایجنس سے متعلق رہا ہے " ۔۔۔۔۔ کر نل آرشیڈ

''تھجے نہیں معلوم ۔ کیوں '''''' بلکی نے کہا'۔ '' اس لئے کہ الیہا آدمی ہی قدوقامت اور جسمانی طور پر کسی سیکرٹ ایجنٹ کو پہچان سکتا ہے''''''کرنل آرشڈ نے جواب دیتے مدر کرکا

رے ہیں۔ "ہو سکتا ہے کہ رہاہو۔بہرهال تم بناؤ کہ اب کیا کیا جائے۔کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے اور تلاش جاری رتھی جائے یا "...... بلکیہ نے کہا۔

ے ہو۔ "اب میں کیا کہہ سکتا ہوں - میں یمہاں برٹن میں ہوں ور نہ میں یہ مسئلہ حل کر لیتا"...... کرنل آرشیڈ نے کہا۔ " کیسے " ..... بلیک نے کہا۔

' کتبے ''..... بلیک نے کہا۔ ''انہیں ہوش میں لا کر ان پر تشد د کر کے اور کیا ہو سکتا ہے''۔ یں نے پیٹھو کو کہا کہ وہ سادہ پانی استعمال کر سے دیکھے مگر پھر بھی میں استعمال کر سے دیکھے مگر پھر بھی میں اپنی بیٹھوکا کہنا ہے کہ اسے سو فیصہ یعین ہے کہ اس سلسلے میں چیف کو کال کر سے کہا کہ وہ آپ سے بات کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور فارمولا بتا دیں لیکن انہوں نے اس گروپ کی بلاک کا حکم دے دیا ہے۔ میں نے حمیس اس لئے خود فون کیا ہے کہ اگر ان کا میک طرح واش ہو سے تو ہم پوری طرح مطمئن ہو جائیں کے ورد مجائن کہ جائیں کے ورد مجائن کے اس سے بھی انتظار کرنا پڑے گا ۔... بلکی نے

" چار مرد اور ایک عورت ہے اور میتھو کا کہنا ہے کہ ان گا تعضوص قدوقامت اور جسم بتا رہے ہیں کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں اس کے تعضوص قدوقامت اور جسم بتا رہے ہیں کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں اس کئے اسے کا رہی حرار لیقین ہے کہ یہی مطلوبہ گروپ ہے۔ اسے ہلاک تو کر دیا جائے گالیکن تجیم معلوم ہے کہ پھر میتھو ان کی تلاش میں دلچی نہیں لے گاکیونکہ اپنے طور پر وہ اس گروپ کو ہلاک کر چئے میں دلچی نہیں لے گاکیونکہ اپنے طور پر وہ اس گروپ کو ہلاک کر چئے

" کیا تعداد ہے ان کی "...... کرنل آرشیڈ نے کہا۔

244

کرنل آرشیڈ نے کہا۔

کرنل آرشیڑنے جواب دیا۔

" یہ کام تو میتو بھی کرلے گا" ..... بلیک نے کہا۔ "اگر میتھو کا تعلق کسی سیرٹ ایجنسی سے نہیں رہا تو یہ کام نہیں کر سے گا۔اگر وہ اصل آدی ہیں تو پھر ان سے پوچھ گچھ عام آدی ک بس کا روگ ہی نہیں۔ یہ انتہائی تربیت یافت لوگ ہوتے ہیں اور تشدد پروف ہوتے ہیں اور عام آدی تو ان پر تشدد ہی کر سکتا ہے '۔

" کیا الیہا نہیں ہو سکتا کہ تم خود یہاں آ جاؤ۔ اس وقت تک انہیں ہے ہوش رکھا جائے "..... بلیک نے کہا۔

یت نہیں ۔ میں بغیر چیف کی اجازت کے مہاں سے باہر نہیں جہ سکتا اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہوسٹن کی بجائے بر ٹن پڑتئ سکتا ہوں یا 'بیخ جائیں اور مربی عدم موجو دگی میں لیبارٹری واؤپر لگ

جائے گی ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم خود دہاں طبے جاؤ اور نفسیاتی تشد د کر کے ان سے معلوم کرو ' ...... کر ٹل آرشیڈ نے کہا۔

" نہیں ۔ میں بھی وہاں نہیں جا سکتا ورند ریڈ الرث ختم کرنا

ہیں کے میں کا رہوں ہیں جاتا ہلاک کر دیا جائے اور بچ پڑے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پہلے ہلاک کر دیا جائے اور بچ

ان کی لاشیں یہاں منگوا کی جائیں \*...... بلیک نے کہا تو کر ٹل آرشیڈ بے اختیار بنس بڑا۔

"اور لاشوں سے تم معلومات عاصل کروگے ۔ یہ لئے تو تھے بھی نہیں آیا" ...... کرنل آرشید نے بنستے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے

بلکی بھی ہے اختیار ہنس پڑا۔ "سوری - مرے ذہن میں تو خیال ہی نہیں رہا۔ بہرحال اب تم بناؤ کہ کیا کیا جائے - کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے '...... بلکیہ نے

۔ " ہاں اور کیا ہو سکتا ہے ۔ویسے اس کے باوجو دتم نے ریر نہیں

ہوں دور میں اور ساما ہے اور ہیں اسے بادوروں ہے اس کرر ہایں نگانی کیونکہ میتھو اور اس کے آدمی لاکھ تیز طرار ہوں لیکن یہ پا کہیشیائی ایجنٹ اتنی آسانی سے ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ دہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے والے لوگ ہیں اس لئے بھی مجھے میقین

ہے کہ یہ اصل نہیں ہو سکتے ''..... کرنل آرشیڈنے کہا۔ میں سر شریع

'اوکے ۔ ٹھیک ہے ۔اب اور کیا ہو سکتا ہے ۔ گذبائی '۔ بلکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کر نل آرشڈ نے

رسیورر کھ دیا۔ " مجھے تو ہاق پاؤں باندھ کر بٹھا دیا گیا ہے ۔اب تو میری خواہش میری انگر مسئل مان کی سائر کریاں آرائیس کے سا

ہے کہ یہ لوگ ہوسٹن جانے کی بجائے مہاں آ جائیں "...... کرنل آرشیز نے بزہزاتے ہوئے کہا اور بھراچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک بڑا۔ اس نے تنزی سے رسیور اٹھایا

> اور نمبر پریس کرنے نثروع کر دیئے۔ " یس "...... دوسری طرف سے بلیک کی آواز سنائی وی۔

" کرنل آرشیڈ یول دہا ہوں۔ تم نے اس میتھو کو انہیں ہلاک کرنے کاکمہ تو نہیں دیا "..... کرنل آرشیڈ نے کھا۔

" كيوں - كياكوئي فاص بات "..... بلك نے كما-

میں ہلاک کر چکا تھا اس کئے اس گروپ کی حد تک تو معاملہ ختم ہو گیالیکن میں نے چیف ہے کر نل آسٹن کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مہاں زیادہ بھیر بھاڑ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ اس طرح لیبارٹری کے بارے میں بہت ہے لوگ جان جائیں گے اور پھر معاملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے "...... بلکینے نے کہا۔

"ہاں ۔ یہ بات بھی درست ہے۔ کرنل آسٹن کو تو بہر حال اصل بات بتانا پڑے گی۔ ٹھسکی ہے۔ پھر تم خود ہی محاط رہو"۔ کرنل آرشیز نے کہا۔

" میں تو ہر طرح سے الرث ہوں"...... بلکی نے کہا۔ "اوکے ۔ گذبائی "...... کر ٹل آرشیڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ س کے بچرے پراب قدرے اکتابٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ " مرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ ناراک میں ایک آدی کرنل آسنن رہتا ہے۔ وہ بلکی ایجنسی کا ٹاپ فیلڈ ایجنٹ رہا ہے اور وہ بے شمار بار عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر کام بھی کر دیکا ہے ۔ وہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتھی طرح جانتا ہے۔اس نے اب ریٹائر ہو کر ناراک میں ایک ذاتی

مختلف معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ وہ گروپ سمیت ہوسٹن آ جائے گا اور پھروہ لقیناً نہ صرف اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈیل کرلے گا بلکہ ان کی اصلیت بھی معلوم کر

اینجنسی بنائی ہوئی ہے جو سیکرٹ سروس کے انداز میں کام کر کے

لے گا اور اگر وہ اصل نہیں ہیں تو وہ اصل آدمیوں کو وہاں ٹریس کر ہے بھی ہلاک کر وے گا'…… کرنل آرشیز نے کہا۔ " میں نے میتھو ہے کہہ ویا تھا سببرھال معلوم کرتا ہوں اور ٹچر

" میں نے پیٹھو سے کہ دیا تھا۔ بہر حال معلوم کر تا ہوں اور تجر
تہیں فون کر تا ہوں" ...... بلک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط
ختم ہو گیا تو کر نل آرشیڈ نے رسیور رکھ دیا۔ بچر تقریباً آوھے تھنٹے بعد
فون کی تھنٹی نج انمجی تو کر نل آرشیڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
" میں ۔کر نل آرشیڈ بول رہا ہوں" ..... کر نل آرشیڈ نے کہا۔
" بلک بول رہا ہوں کر نل آرشیڈ نے کہا۔
" ہاں ۔کیا ہوا" ..... کر نل آرشیڈ نے کہا۔
" ہاں ۔کیا ہوا" ..... کر نل آرشیڈ نے کہا۔
" مرے دو بارہ فون کرنے سے پہلے بیتھوا نہیں ہے ہوشی کے عالم

" بعناب - میں وہاں مشیزی کی تصیب کے دوران ہیلی تھا"۔ میستو کی بجائے اس نوجوان نے جواب دیا۔اس کا ابچہ مؤد بایہ تھا۔ " کیا انہوں نے حمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ الیمی لیبارٹری میں کام کرنے والے کو اس طرح زندہ تو نہیں چھوڑا جاتا".....عمران نے کہا۔

آپ کی بات درست ہے۔ دہاں کام کرنے والے آدمی والیی کے بعد روز کے اندر اندر کسی نہ کسی انداز میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کسی و فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا اور کسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا اور کسی کو کسی اور انداز میں لیمن میں اس لئے نئے گیا تھا کہ مجھے ہلاک کرنے کا کام مرے شکے ہمائی مارٹی کو دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے ہلاک کرنے کی بجائے ہوسٹن کے باہر بججوا دیا۔ میں وہاں چار سال گزار کر اب والیس آیا

ہوں " ...... ہارٹی نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔
"اس کا بھائی مارٹی کنگ سینڈییٹ سے متعلق ہے اور ان تنام
وگوں کو ہلاک کرنے کا کام کنگ سینڈییٹ کے ہی ذے نگایا گیا تھا
سے اس کے بھائی نے مہی رپورٹ دی کہ اس نے ہارٹی کو بھی
ملک کر دیا ہے۔ اس وقت تک تھے نہیں معلوم تھا کہ ہارٹی اس کا
مائی ہے۔ اب سے دو ماہ بہلے اس کے بھائی مارٹی نے بچہ سے
مائی ہے۔ اب سے دو ماہ بہلے اس کے بھائی مارٹی نے بچہ سے
افواست کی کہ اس کے بھائی کو والی آنے کی اجازت دی جائے۔
افواست کی کہ اس کے بھائی کر والی آنے کی اجازت دی جائے۔
افواست کی کہ اس نے بھائی کر دیا کی بجائے ہوسٹن سے باہر

عمران اپنے ماتھیوں سمیت راس فیلڈ کے قریب ایک اعاطہ میں موجود تھا اور وہ سب ایک کرے میں کرسیوں پر پیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حبت انداز کے لباس عیت ہوئے تھے اور ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ آئندہ چیش آنے والے خطرناک حالات کا ادراک چہلے ہے کہ حکم ہیں۔ عمران کے سامنے ایک نقشہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا کہ در وازہ کھلا اور عمران نے چونک کر سم افھایا تو کم سے سیتھو واخل ہوا۔ اس کے پیچے ایک مقالی نوجوان تھا۔ تھا۔ تھا۔ تھا۔

"آؤ بیشو"……عمران نے کہا۔ \* آؤ بیشو " ……

" اس کا نام ہارٹی ہے مسٹر مائیکل ۔ یہ اس لیبارٹری میں کام کر آ رہا ہے "..... میتھونے کہا تو عمران ہے اختیار چونک پڑا۔ "کام کر تارہا ہے۔ کیا کام "...... عمران نے چونک کر پو چھا۔ "ہاں میں دو باروہاں ہو آیا ہوں"...... بارٹی نے کہا اور پھر اس نے چند کمجے عورے دیکھنے کے بعد اس جگدے قریب ایک جگہ پر انگی رکھ دی تو عمران نے وہاں بھی نشان نگادیا۔

" یہ دو علیحدہ علیحدہ پہاڑیاں ہیں "...... عمران نے کہا۔ " جی مال مدال شی دول کے مقدم سے کر اس کر اس

"جی ہاں۔ لیبارٹری چاسک میں ہے جبکہ اس کا راستہ دوسری ماٹری کاسک میں ہے اور یہ تورسٹ ویچ کاسک میں بنایا گیا ہے"۔ ارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا تم نے دیکھا ہے کہ جہاں راستہ بنایا گیا تھا وہ کہاں ہے ہے".....عمران نے کہا۔

'' نورسٹ ویلج کا ریستوران جناب۔ میں وہاں شراب بھی پی آیا تھا من میں نے کسی کو اس بارے میں آن تک نہ کہا تھا۔ کچے خطرہ تھا اگر کچے پہچان لیا گیا تو کچے فوراً ہلاک کر دیا جائے گا''…… ہارٹی ایجواب دیا۔

'اب اصل بات پرآتے ہیں۔ کیا تم کوئی ابیباراستہ جانتے ہو کہ ایکر ئیمین فون سے نج کر اس کاسک تک پہنچ سکیں '۔۔۔۔۔۔ عمران کما۔

'ایکریمین فوج کہاں ہے جتاب ' ...... ہارٹی نے کہا۔ 'میں بنآنا ہوں۔میں وہاں کر نل راکسی سے مل کر آیا ہوں لیکن

لیک معلوں کی دہاں و س روسی سے من سر آیا ہوں مین معلوم ہے کہ دہ کوٹمہودی ہے۔وہ اس معالمے میں کوئی رعایت کرے کا لیکن میں وہ حدود دیکھ آیا ہوں اور ان کے حفاظتی

بھوا دیا تھا۔ اب اس کو چار سال گزرگئے ہیں اس لئے اب اسے واپس آنے کی اجازت دی جائے اور مارٹی چو نکہ میرا انجما وفادار تھا اور پھر معالمے کو کافی طویل وقت گزرگیا تھا اس لئے میں نے اجازت وے دی اور بارٹی واپس آگیا۔ آپ نے جب کسی اسے آدمی کہ بارے میں ہو چھا جو راس فیلڈ کے ان علاقوں کے بارے میں اچھ طرح جائیا ہو تو میرے ذہن میں ہارٹی کا نام آگیا۔ بارٹی اور مارٹی دونوں اس علاقے کوونوں راس فیلڈ کے ہی رہنے والے ہیں اور یہ دونوں اس علاقے کے بارے میں احجی طرح جائیا ہیں عرب علاقے کے دونوں اس علاقے کے بارے میں احجی طرح جائیت ہیں کیونکہ ٹورسٹ ویج اور لیبارٹری تو اب بن ہیں اس سے دہم یہ ویران اور بیخر علاقہ تھا اور میماں شکار کھیڈ طاقہ تھا اور میماں شکار کھیڈ طاقہ اسے اس سے دہم یہ ویران اور بیخر علاقہ تھا اور میماں شکار کھیڈ طاقہ اسے اسے اسے دیمان شکار کھیڈ

" اچھا۔ یہ نقشہ ہے اس علاقے کا۔ کیا تم بنا سکتے ہو کہ لیبارٹرئ کہاں ہے "...... عمران نے کہا تو ہارٹی کری سے امٹھ کر اس نقشے ہے جمک گیا۔ کافی دیر تک وہ نقشے پر جھکا اسے عور سے دیکھتا رہا۔ ہم اس نے ایک چگہ انگلی رکھ دی۔

" یہ ہے وہ جگہ ۔ اسے مقامی زبان میں چاسک کہا جاتا ہے ۔ ہارٹی نے کہا تو عمران نے اس جگہ پر نشان نگادیا۔

" اب بيہ بناؤ كه بير نورسك ويلح كہاں ہے۔ كيا تم نے اے ديكھ

ہے".....عمران نے کہا۔

" جباب اب میں کیا کہ سکتا ہوں - میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ چیف صاحب کا بھی پر احسان ٢٠ ..... بارنى نے كاندھ اچكاتے ہوئے جواب ديا۔

" نھیک ہے۔ تم دوسرے کرے میں بیٹھ " ...... عمران نے کہا البارقی ای کھراہوا اور محر کرے سے باہر طلا گیا۔اس سے ساتھ بی

تنویرا ٹھااور اس کے پہنچے کرے سے باہر حلا گیا۔ ت سے بارٹی وہاں ہمارے بارے میں اطلاع تو نہ دے دے

.... عمران نے میتھو ہے کہا تو میتھو ہے اختیار چونک برا۔ " كون - اس كاكيا تعلق السيد يتتقون حيرت بجرك لجع مين

" بيہ نوجوان مجھے بے حد شاطراور تیزلگ رہاہے ۔ ہو سکتا ہے کہ

لت کی خاطرید کوئی حرکت کردے "...... عمران نے کہا۔ ° میں اس کے بھائی کو کہ دیتا ہوں وہ اسے منجھا دے گا۔ ویسے

، ٹھسکی ہے ۔ انچھااب یہ بتاؤ میتھو کہ کیا ہمیں ملٹری کی جیب اور

، یں بیاب سبب سبب سبب سبب سبب مرکزی بہازیوں ہے الدہ نہیں۔میراایسے کاموں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا '۔ میتھو کہ ان میں قدرتی کر کیا ہوں۔ البتہ بڑی مرکزی بہازیوں ہے الدہ نہیں۔میراالیسے کاموں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا '۔ لماف جواب دینے ہوئے کہا۔

انھیک ہے۔ تہارا بے حد شکریہ۔ تم نے واقعی ہمارے سابق ر تعاون کیا ہے ۔....عمران ز کیا

انتظامات بھی" ..... میتھونے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقشے ہر ا کی جگہ انگلی رکھ کر اسے چاروں طرف محمایا تو عمران نے وہاں

\* اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ یہ سلانی میلوں تک ہیں \* ...... ہارنی " ہاں۔ اس کے بعد آگے ان کی کوئی پکٹنگ نہیں ہے میکن :

چاروں طرف ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہاں چیکنگ ٹاور بنائے ہوئے ہیں اور اونچے ٹیلوں پر بھی دور بینیں اور فائرنگ مشیئی نصب ہے۔ چیکنگ ناور پر بھی مشیزی نصب ہے اور جس قسم کے یہ انتظامات ہیں ان انتظامات کے مطابق تو کوئی پرندہ بھی ان ک

نظروں سے نچ کر آگے نہیں جا سکتا۔ کرنل ریڈ نے بتایا تھا کہ اس سارے علاقے کو نان فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے"...... میتھوٹے

" آب بيه بِياةَ بار في كه ہم اس نورسٹ ویلج تك فوج كى نظروں اب یہ بار ہاں ۔ ا میں آئے بغیر کیے چینے کتے ہیں۔ کوئی قدرتی کر کی یا کوئی خنیا اسیر نہیں کہ یہ الیماکرے گا:..... میتھونے کما۔ راسته "...... عمران نے کہا۔ ۔ منہیں جناب ۔ وہاں تک ویسے بھی ملیے اور مہاڑیاں نہیں ہیں اور نیفارمز مل سکتی ہیں "...... عمران نے کہا۔ \* نہیں جناب ۔ وہاں تک ویسے بھی ملیے اور مہاڑیاں نہیں ہیں اور میا

كريك موجود ہيں ليكن بہت كم " ...... بار في نے جواب ديا۔ \* بھر تو حہارا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا"...... عمران نے کہا۔

اسی کوئی بات نہیں مسٹر مائیکل آپ کی وجہ سے تیا چھیزے بغیر آگے نکل جائیں لین ایسا نہیں ہو سکاس سے اب یہ کام سیند کیٹ کا چھ بن گیاہوں میرے سے یہ ایس بات ہے جہ تیا ہمیں خود کر ناہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔ کمار

سید بیت ما بیت بن مان بات است. کم از کم ناممکن مجھیا تھا اور کوئی خدمت ہو تو وہ بھی بنا دیں ' بہتم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کے سعرائے ہوئے ہوئے۔ "مرف اتناکر ناکہ اس ہارٹی کا خصوصی خیال رکھنا۔ اگراپ ا نہ لائے ہوتے تو میں اسے ہلاک کر دینا کیونکہ اس کی اظلام ہمنا ا نہ لائے ہوتے تو میں اسے ہلاک کر دینا کیونکہ اس کی اظلام ہمنا کے اس میں خبر گھونپ دینے کے مترادف ہوگی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے سیا

یسی پر مرکز رہیں۔ الیما نہیں ہو گا۔ اب مجھے اجازت "۔ تا "آپ بے فکر رہیں۔ الیما نہیں ہو گا۔ اب مجھے اجازت " ۔ تا نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی ایش کھوا ہوا۔ پھر میتھو ممران ا اجازت لے کر کمرے سے باہر نکلا تو صفدر بھی ایش کر اس سے پیچھا اجازت لے کر کمرے سے باہر نکلا تو صفدر بھی ایش کر اس سے پیچھا " یہ سارے مراحل انتہائی آسانی سے لیم ہو جاتے "..... جو لیا

لیا۔ " تم کیوں رسک لے رہے ہو۔اس میتھو کو بھی سابقہ ہی بلاً انہا۔ کر دینا تھا"۔۔۔۔۔ جولیانے کہا۔ کر دینا تھا"۔۔۔۔۔ جولیانے کہا۔

۔ نہیں ۔ نہیں واپسی پراس کی ضرورت پڑے گی' ۔۔۔۔۔ تم ان نے کہا۔ نے کہا تو جوایا ہونے بھنچ کر خاموش ہو گئ۔ تھوڑی زیر بعد '' عمران صاحب میرے ذہن میں ایک تجویز ہے ''۔۔۔۔۔ اچانک اور تنویر واپس آگئے۔ اور تنویر واپس آگئے۔

رور ویروں ہے۔ "اب کیا کرنا ہے عمران صاحب-ہم تو ایک کحاظ سے پیشتہ (30 کیا'۔۔۔۔۔ عمران نے چو مک کر کھا تو باتی ساتھی بھی چو نک رہ گئے ہیں'۔۔۔۔۔ صفدر نے کہا۔ یہ گئے ہیں'۔۔۔۔۔ صفدر نے کہا۔

۔۔ \* ہمیں ہرصورت میں اس فوج کے گھیرے کو توڑنا ہو گا گھران صاحب۔میرے خیال میں بے ہوش کر دینے والی گئیں \* ۔ ۔ ۔ ۔ ک ک اندان اور مل جائے جس سے ہم کی کی کرنا ہو گی ان میں رور مدد در فرج سے سرور ہوں۔ . \* چار چیکنگ ٹاور ہیں۔ان چاروں کو بھی ساتھ ہی کور کرنا ہو

ا".....عمران نے کہا۔ ر عمران صاحب ميه نہيں ہو سكتا كه بم ايك سائيڈ سے خاموشي ے کس فائر کرے آگے بڑھ جائیں ۔ باقیوں کو اس کا علم تک نہ

ا باں۔ ہو تو سکتا ہے لیکن والیسی پریہ فوجی ہمارے لئے عذاب

ن جائیں گے "..... عمران نے کہا۔ " مرا خیال ہے کہ لیبارٹری کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی خصوصی ملی کا پٹر موجو دہو گا".... صفدرنے کہا۔

" نه ہوا تو پھر" ..... عمران نے کہا۔

نه ہوا تو بچر یہی کارروائی والیبی پر بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی نیں تو ہمارے <sub>م</sub>اس موجو دہوں گی<sup>۔</sup>۔۔۔۔۔ صفدرنے کہا۔ " اوه بان - واقعی یه بهتر تجویز ہے - ویری گذ - ورند ایک بھی آدمی

بے ہوش ہونے سے رہ گیا تو وہ مزید فوج منگوا کر ہمس جاروں رف سے گھر سکتے ہیں "..... عمران نے کہا۔ " تو پھر کس لینے کون جائے گا"..... جولیانے کہا۔

" صفدر اور تنویر دونوں جائیں گے ۔ جیپ باہر موجود ہے"۔ (ان نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں ایک جھٹکے ہے اٹھ کھڑے

ہمیں خود پہننا ہوں گی۔اس کے بعد ان کی گردنیں توڑ کر انہیں بلاک کر دیا جائے ۔اس طرح ہم کسی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں ور نہ شاید الیها ممکن ند ہو سکے اور ہم سب فوج کے ہاتھوں مارے جاتیں ھے ، ۔۔۔ کیپن شکیل نے کہا۔

الین کیا یہ ضروری ہے کہ وہاں ہمارے قدوقاست کے نوبی او سے گا ..... صفدر نے کما۔ موجودہوں ".... صفدر نے کیا۔ ٠ ايك منك - ايك منك - وبرى گذ- بان - ايسا مو سكآ -گذشو كيبين شكيل - تم نے واقعي ايك قابل عمل راسته و سا ہے۔ ویری گذ '...... عمران نے کہا تو سب چونک کر عمران

طرف دیکھنے گئے ۔ "كما بوا " ..... جوليان كما-" بزا آسان ساِ نسخہ ہے ۔ فوج چاروں طرف موجود ہے اورا انہیں زیروایکی کیس کے ذریعے آسانی ہے بے ہوش کر سکتے ا

اور زیرد ایکس کیس ہوسٹن سے مل جائے گِی۔ چار افراد چار مخلّم سائیڈوں سے یہ کیس فائر کریں گے ۔اس کیس کی خصوصیت کہ یہ کھلے علاقے میں انتہائی زود اثر ہوتی ہے۔ بھر ہم چاروں م ہے آگے برصیں گے اور ٹورسٹ ویلج کے اس غار کے قریب ا دوبارہ اکشے ہوں گے اور مچر آگے کارروائی کی جائے گی" .....

اد . ح چیکنگ ناور بس ان کا کیا ہوگا"

کرے ناکشادہ غار کے اندر دوقد م آدم مشینیں موجود تھیں جن
میں ہے ایک مشین کام کر رہی تھی۔ اس مشین کے سلسنے ایک
نوجوان سٹول پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائیڈ پر ایک میزاور کری تھی جس
کے چھچے ایک اور آدمی موجود تھا۔ میز ردو فون پیس اور ایک چھوٹی
مستطیل ننا مشین موجود تھی۔ اس مستطیل ننا مشین پر ایک
مستطیل شکل کی چوڑی سکرین تھی جو چار حصوں میں تقسیم تھی اور
ہمائی شیا ور بہاڑیاں نظر آ دہی تھیں جبکہ دور نیچ چیکنگ ٹاور کے
بہاڑی شیلے اور بہاڑیاں نظر آ دہی تھیں جبکہ دور نیچ چیکنگ ٹاور کے
اور والے جھے بھی نظر آ دہے تھے۔

" چاربی "...... اچانک کرے میں بیٹے ہوئے آدمی نے بزی مشین کے سلمنے سٹول پر بیٹے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔

"رقم تو حہارے پاس ہے تاکہ تم وافر مقدار میں گئیں لے سکو " ہاں اور ساتھ ہی ہمیں گیس ماسک بھی خربدنا ہوں گے " نہیں ۔ ماسک کی بجائے بے ہوش کر دینے والی گیس سے أ كى كوليان لے آنا مسي عمران نے كماتو صفدر سربلاتا موا درواز. کی طرف بڑھ گیا جبکہ تنویراس کے پچھے تھا۔ مران صاحب ۔ لیبارٹری کے بیرونی سائنسی اقدامات اندور فی حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں آپ نے کیا بلان بنایا ہے کیپٹن شکیل نے کہا۔ « تم فكر مت ركو \_ بم الك باراس بليك تك بينخ جائيں نج<sup>ا</sup> ہمارے لئے آسانی ہو جائے گ- ضروری اسلحہ ہمارے یاس مو ہے "...... عمران نے جواب دیا تو جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں اشبات میں سرملا دیئے۔

" بلکی بول رہا ہوں ۔ پیٹو سے بات کرائیں "..... اس آدی نے کہا۔ " چیف کل میں موجود نہیں ہیں۔ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں "۔

" چیف هب میں موجود ہیں ہیں۔ ہیں باہر سے ہوتے ہیں" دوسری طرف سے کہا گیا۔

روسری طرف سے کہا کیا۔ ''کہاں گیا ہے وہ ''…… بلنک نے کہا۔

، معلوم نہیں جناب ۔ وہ بنا کر نہیں گئے "...... دوسری طرف

ے کہا گیا۔ " اوکے ۔جب وہ آئے تو اے کہنا کہ وہ مجھے کال کر لے "۔ بلکیہ

'اوے سبب وہ اے تو اسے نہنا کہ وہ سبنے کال کر کے '۔ بندلیہ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ مچر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بلکیہ نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔

ی و بنی کے باتھ بھی رور پردستانیات "یں ۔ بلک بول رہا ہوں"..... بلنک نے کہا۔

میتھویول رہاہوں جناب۔آپ نے کال کیاتھا۔ میں اب واپس آ امیں حکر فرائشہ '' میں بری طرف سے کا گا

آیا ہوں ۔ حکم فرمائیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " میں نے بید معلوم کرنے سے کئے تہمیں کال کیا تھا کہ کیا کوئی

یں سے بیہ سوم رہے سے سے ایں ہاں کیا تھا تہ تا وی اور مشکوک گروپ چنک ہوا ہے یا نہیں "...... بلیک نے کہا۔ " بتناب ۔ چنکنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مرا تو اب بھی یہی خیال ہے کہ وی اصل گروب

تھا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

...... در رن رک میں ہیں ۔ "ان کی لاخوں کا کیا کیا تم نے "..... بلیک نے کہا۔ " کیا کر ناتھا۔ ان کے چرے مع کر کے اور لاخوں کے فکڑے کر " یس باس "...... اس نوجوان نے گردن موژ کر کہا۔ " جس ایریئے میں فوج چیکنگ کر رہی ہے وہاں کے مناظر تو ہمس نظری نہیں آرے ۔ نجائے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تم وہ فو کس

نہیں کر سکتے "...... کرسی پر ہیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔

" سرساگر اس ایرہیے کو نو کس کیا گیا تو نچر بیرونی منظر آؤٹ آف فو کس ہو جائے گا۔ وشمن ایجنٹ وہاں جو کچھ بھی کرتے رہیں بہر صال فو کس ہو جائے گا۔ وہمن

دہ آگے تو بڑھیں گے اور ہم انہیں آسانی سے چنک کر لیں گئے ۔ چار بی نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ " ہو نہد ۔ ٹھمک ہے ۔ ویسے بھی مرا خیال ہے کہ سیتھونے

درست گروپ کا خاتمہ کیا ہو گاس لئے اب تو محض نگرانی ہی رہ گئ ہے "......اس آدمی نے جواب دیا۔

" لیکن باس ۔ ان حالات میں ہم کب تک چیکننگ کرتے رہیں گے "۔چار بی نے کہا۔

" اب کمیا کہا جا سکتا ہے ۔ ہمرحال میں میتھو سے بات کر کا ہوں۔ شاید کوئی اور گروپ ٹریس ہو گیا ہو"..... کری پر چیٹھے ہوئے آد ئ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔

" یں ۔ نیتھو کلب "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ساکنگ کلب کا نام بھی تبدیل کر سے ٹیتھو کلب رکھ دیا گیے

تھااس لیئے یہی نام لیا گیا تھا۔

اباس - باس - ان میں ایک عورت بھی ہے "...... اچانک فرت بھی ہے "..... اچانک فرت ہے کہا۔
اعورت - کون ہی "..... بلیک نے اچلتے ہوئے کہا۔
درمیان میں سرخ ٹو پی والی - یہ عورت ہے - محبریں میں اسے کلوز آپ میں لے آتا ہوں "..... چاربی نے کہا اور اس کے ساتھ مگرین پر ایک بار پچر جمما کے ہوئے شروع ہوگئے اور چند کموں منظر انجرا تو سکرین پر واقعی ایک ایکریسین عورت نظر آ رہی بھی جس کے جسم پر مردانہ فوجی یو نیفارم تھی لیکن اس کلوز آپ

ی اس کا پیچرہ صاف نظر آرہا تھا۔ " ہاں۔ یہ واقعی عورت ہے اور یہاں جو ملٹری موجود ہے اس میں وئی عورت نہیں ہے ۔اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکسٹیائی ایجنٹ ہیں میموں نے ملٹری یو نیفارم پہن کر ملٹری کو دھوکہ دیا ہے۔ان پر سپر لمیرائل فائر کرواوران کے نکڑے اڑا دو "...... بلیک نے جیجتے ہوئے

" یہ سپر میزائل تو کیاعام میزائل کی ربیج سے بھی نکل آئے ہیں ۔ ب تو ان پر ٹرانس گیس فائر کی جاسکتی ہے اور بچر باہر نکل کر انہیں فائرنگ سے ہلاک کیا جاسکتا ہے" ...... چار بی نے جواب دیا۔ " کیوں ۔ کیوں سے کیا مطلب ۔ کیوں فائر نہیں ہو سکتا"۔ بلکیہ نے اجبائی غصلے لیجے میں کہا۔

، ہمل ۔ ان کی رفتار بے حد تیزے اور ہم نے چیکنگ میں کافی

کے بڑے گڑومیں مہا دیا گیاہے "...... میتھونے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے ۔ بہرحال چیکنگ پوری توجہ سے جاری آھے۔ محمد اور کرد کے نہ دار اور کی گئیں۔ ایک ایک

منہیں اس کا معاوضہ زیادہ دیاجائے گا''''' بلک نے کہا۔ '' ٹمرک کا سب آب کے کا کتعی کا ساتھ

' ٹھیک ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہو گی' ..... دو مری حرب ہے کہا گیا تو بلیک نے اوک کمہ کر رسود رکھ دیا۔

" یہ تو واقعی مسئد بن گیا ہے۔اب کب تک اس انداز میں کام ہو گا"..... بلنک نے بزبراتے ہوئے کہا لیکن مچر اچانک وہ بے

" "سر سسر سپانچ افراد سکرین پر نظر آرہے ہیں "...... چار بی کی آواز

ں \* ہاں- میں نے بھی دیکھ لیا ہے ۔ لیکن یہ تو فوجی ہیں `۔ بلکیہ نے کما۔

" لیکن جناب ۔ یہ بڑے معتکوک انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں"...... چارٹی نے کہا۔

" انہیں کلوز آپ میں لا کر بڑا کرو تاکہ پوری طرح چیکنگ کی جا سے "...... بلیک نے کہا تو چند کھوں بعد اس کے سلمنے موجو د مشین

کی سکرین پر جھماکا سا ہوا اور مچر ساری سکرین ایک ہو گئی۔اس کے بنا سابھ ہی اس پر ایک منظرا بحرآیا جس میں پانچ افراد میتانوں کی اوٹ اپنے آگے بڑھے مطلح آرہے تے سان پانچوں افراد کے جسموں پر ملٹری یو نیفارم تھی۔ '' نہیں ۔ ہم نے غار کو اوپن نہیں کر نا۔ میں کر نل راکسی کو کہنا ہوں۔ وہ آکر انہیں ہلاک کر دے گا''''' بلیک نے کہا اور اس کے سابقے ہی اس نے رسیوراٹھایا اور تیزی ہے نمبرپریں کرنے شروع کر

ویسے ۔ دوسری طرف گھنٹی بحق رہی لیکن کسی نے رسیور نہیں انھایا۔

'کیا۔ کیا مطلب سید کال کیوں افٹڈ نہیں کی جارہی '۔ بلکی نے حمیت بحرے لیج میں کہا۔

" باس - ان لو گوں کے جمموں پر فوجی یو نیفارم بتا رہی ہیں کہ یہ دہاں سب کو ہلاک کر کے اور ان کی یو نیفارم مہن کر مہاں پہنچ میں "..... چاربی نے جو اب ویتے ہوئے کمار

، مستسب رب من بوت ہوئے ہوا۔ " اوہ - اوہ - واقعی الیما ہو سکتا ہے - اب کیا کیا جائے "۔ بلیک

" باس سير سب بي ہوش پرت بين اور ميں نے باہر جا كر صرف نا پر فائر ہى كولنا ہے اس كئ اب ہميں كيا خطرہ ہو سكتا ہے "۔ د بي نے كہا۔

" لیکن آے کھولنے کے لئے یہ سارا سسم آف کرنا ہو گا اور جب م تم والیس نہیں آتے بہاں سے کوئی چیکنگ بھی مد ہو سکے ۔۔۔۔۔۔ بلک نے کہا۔

" تو آپ علي جائين باس سي يهان رہما بون "..... چاربي نے

وقت لے لیا ہے۔ اب اگر میوائل فائر کریں گے تو وہ ان سے عقب میں گریں گے '...... چار پی نے جواب دیا۔ ° اوہ۔ اوہ۔ انچھا جلدی کرو۔ ان پر ٹرانس گیس فائر کرد۔

, « یس باس "...... چار بی نے کہا اور اس سے ساتھ ہی بلیک ہے ۔ ; سامنے موجود سکرین پر جھما کے ہونے شروع ہو گئے ۔ چند کموں بعہ

۔ منظر انجرا تو پانچوں افراد واقعی بہاڑی خرگوشوں کے انداز ہیں چھلانگیں لگاتے ہوئے خاصی تریر رفتاری ہے آگے بڑھے جلیے آ رہے تھے ۔وہ بار ہار جگہ بدل لینتے تھے اور انتہائی چو کنا اور محالہ نظر آ رہے

۔ "جلدی کرو۔الیہانہ ہو کہ یہ سربر ہی پہننے جائیں "...... بلیک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا لیکن دوسرے کیلے وہ یہ دیکھ کر ہے انتہار

ا چس پڑا کہ ان پانچوں کے سامنے دائیں بائیں اور عقب میں دھمائے ہوئے اور سفیر رنگ کی گئیں ہر طرف پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکفت ان پانچوں کو نینچ گر کر فروھے مریزھے

انداز میں ساکت ہوتے دیکھا۔ "گذشو سے واقعی ہٹ ہو گئے ہیں "...... بلیک نے اطمینان

بجرے لیج میں کہا۔ " اب کیا میں باہر جاکر انہیں ہلاک کر دوں باس "...... چارنی

نے سٹول سے نیچ اترتے ہوئے کہا۔

ہی تھا جبے اس نے سکرین پر دیکھا تھا اور جبے بے ہوش کر کے اربی ہلاک کرنے گیا تھا اور پھراس کے پہچے دوسرے افراد بھی اندر آ لئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پیشل تھے اور بلیک کو اس قدر شدید رہت کا ذئن دھچا لگا کہ یکھنت اس کی آنکھوں کے سلمنے تاریکی سی لیکتے چلی گئی۔

" بات تو ایک ہی ہے ۔ ٹھیک ہے ۔ تم جاؤ اور انہیں ہلاک کر کے والیں آؤ اور سنو-ان پر پورے برسٹ فائر کر دینا ۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں ..... بلیک نے کیا۔ آپ فکر نہ کریں باس میں ان کے جسموں کو چھلی کر دوں گا"۔ چاربی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مشین کو آبید کرنے میں مقروف ہو گیا۔ جند لمحوں بعد بلک کے سامنے بڑی ہوئی مشین آف ہو گئی۔ اس کی سکرین بھی تاریک ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ی چاربی واپس مزااور سائیڈ پر موجو داکی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ . اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین پیٹل اٹھا کر اس ے ساتھ بڑے ہوئے اس کے گئی میگزین اٹھا کر جیبوں میں ذالے اور تیزی سے غار کے وہانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دہانے ک قریب جاکر جب ایک جگہ برزور سے پیر مارا تو بلکی سی گزگزاہٹ کے ساتھ ہی جنان سے بناہوا بھاری دروازہ ایک سائیڈ پر کھلیا جلا گیا اور چاربی اچھل کر باہر نکلااور دوڑتا ہواآ گے بڑھنا علا گیا۔اس کے ساتھ ی دروازہ ایک بار بھر ہلکی سی گز گزاہٹ کے سابقہ دوبارہ بند ہونے لگ گیا۔ بلک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور مجر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھاری دروازہ ایک بار بھر ہلکی می گؤگڑاہٹ کے ساتھ کھلنے لگا تو بلک اشتیاق تجری نظروں سے دروازے ک طرف ديكھنے لگاليكن وروازه كھلتے ہى جب ايك فوجي اچھل كر اند. راخل ہوا تو بلک کی آنکھیں حرت سے تھیلتی علی گئیں۔ یہ فوجی

\* اب ہو سكتا ہے كه آگے ہمیں مارك كرييا جائے اس لئے ہم نے تنزی سے آگے بڑھنا ہے تاکہ اگر انہوں نے کوئی میزائل فائرنگ کا ۔ سیٹ اپ کر رکھا ہو تو محدود رہنے میں کئنے جانے کی وجہ سے اس سے نج سكيس "..... عمران نے كها اور چروه سب مختلف سيلوں كى اوت لیتے ہوئے اور چراصت علی کئے ۔وہ بار بار جگہیں بدل رہے تھے تاکہ ان پر کہیں سے اچانک فائرنگ ہو تو وہ نشانے پر نہ آسکیں ۔اس طرح وه کافی اوپر پین گئے لین ان پر کسی قسم کی فائرنگ مد ہوئی لیکن بچر اچانک سوں سوں کی آوازوں کے ساتھ ہی انہیں اپنے وائیں بائیں سامنے اور عقب میں ملکے ملکے دھماکے سنائی دیئے اور اس کے سائق ہی سفید رنگ کا دھواں چھا گیا۔

" بے ہوش ہو کر گر پڑو ۔ یہ لوگ یمہاں آئیں گے ۔ جلدی کرو"۔ ممران نے تیز لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی وہ سب اس انداز میں ارتے علے لیے جمعیہ دہ دھوئیں سے بے ہوش ہو گئے ہوں کیونکہ لمران دھوئیں ہے آنے ِوالی مخصوص بو سے ہی تجھے گیا تھا کہ ان پر ب ہوش کر دینے والی کسی فائر کی گئ ہے۔ چونکہ انہوں نے ب وثی سے بچینے کے لئے گولیاں کھار کھی تھیں اس لئے وہ چار گھنٹوں ب كسى بھى كىس سے بياوش مدہوسكتے تھے ليكن اس كے باوجود ا بے ہوشی کے انداز میں گریزے تھے کہ کچھ ور بعد اچانک انہیں بر کچہ فاصلے پر گز گزاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔

عمران بہنے ساتھیوں سمیت فوجی اڈے سے لکل کر تیزی ہے آگے بڑھا حلا جا رہا تھا۔ان سب کے جسموں پر فوجی یو نیفار م تھی۔ ا نہوں نے بے ہوش کر دینے والی کسیں فائر کرنے کے لئے وہ سیات منتخب کیا تھا جہاں سے وہ زیادہ جلدی اس ٹیورسٹ ویلج کے قریب اس غارتک پہنچ سکیں ۔اب یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس سیاٹ ر پر فوجیوں نے ایک غار میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے بے ہوثی سے بچنے کے لئے گولیاں کھائی ہوئی تھیں اس لئے وہ اطمینان سے اس غار تک می گئے اور بھر تھوڑی می جستی کے بعد وہ اپنے قدوقامت کی یو نیفارم مگاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے ۔جو اپا کو بھی ایک یو نیفارم دے دی گئ ۔ البتہ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل نے اس راستے پر ہے ہوش پڑے ہوئے اٹھارہ افراد کی گرونئیر توژ کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کی لاشیں اس انداز میں جھیا دی گز . " تنویر – مرے ساتھ آؤ۔ باقی یہیں رہیں "...... عمران نے کہا تھیں کہ دور سے نظرینہ آسکیں۔

وہ ۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں ہے ۔ وہ باہر نہیں آیا۔ مم ۔ میں حمہیں

ہلاک کرنے آیا تھا'۔۔۔۔۔ چارتی نے ای طرح رک زک کر جواب

" بب - باس - بلك اكيلائ " ...... چارنى في جواب ديا اور

پچر عمران نے اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتام تفصیل معلوم کرلی۔

ہوئے کہا تو تنویر نے ہاتھ میں موجود مشین پیٹل اس کے سینے پر

رکھا اور ٹریگر دیا دیا اور ملکے ملکے دھماکوں سے کئ گولیاں اس کے

" اس کی لاش اٹھا کر سائیڈ پر اوٹ میں رکھ دو۔ اب ہمیں اند

" بلک کہاں ہے "..... عمران نے پو چھا۔

" وہاں کتنے افراد ہیں " ...... عمران نے پو چھا۔

جسم میں اتر گئیں اور چند کمچے تڑپ کر وہ ختم ہو گیا۔

ہلاک کرنے آرہا ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی وہ انچل کر ایک چٹان پر چڑھ گیا جبکہ تنویر نے بھی اس کی بیروی کی اور وہ دونوں واقعی بھلی کی سی تیزی سے کافی اور ۔ چرمھ گئے کہ اچانک وہ دونوں ہی تھٹھک کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو ایک جنان کی اوٹ سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھاتھا۔اس کے جسم پر عام سالباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پیشل تھا اور وہ بڑے اطمینان تجرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ انہیں بے ہوش سمجھ ک "اے زندہ بکرنا ہے" ...... عمران نے اسپائی آہستگی ہے کہاتھ ساتھ پڑتے ہوئے تنویر نے اخبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس حرکت مذکر رہے تھے کہ کہیں اس آدمی کے پیچھے کوئی اور مد ہو ليكن جب وه آدمي كافي قريب آسكيا اور يتمج اور كوئي آدمي ممودار ندج

دک کر کمایہ

: دینتے ہوئے کہا۔

سے چیک نہیں کیا جا رہا"..... عمران نے کہا اور تیزی سے واپس اپیخ ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ " آ جاؤ - اب اندر سے چیکنگ نہیں ہو رہی "...... عمران نے کہا تواس کے باقی ساتھی تیزی سے ایف کر آگے برصنے لگے جب توری اس دوران اس چار ہی کی لاش کو تھسیٹ کر ایک چھوٹی سی غار بنا گہرائی میں پھینک دیا اور پھروہ سب کچھ عمران کے پیچے چلتے ہوئے آگے بڑھتے طے گئے ۔

تو عمران نے یکفت کسی عقاب کی طرح اچھل کر اس پر حملہ کر دیا اس آدی کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ ایک دھماک سے وہیں چنان پر ہی گر گیا۔ عمران نے بحلی کی می تیزی سے اس گر دن پر ہائقہ رکھ کر اس کی شہ رگ کو دبا دیا جبکہ تنویر نے اس دونوں ٹانگوں پر ہیرر کھ دیئے تھے۔ " كيا نام ب حمهارا - بولو " ...... عمران نے غراتے ہوئے ! م م م مرانام جارتی ہے۔ جارتی مسلم اس آدمی نے ؟

۔ ابھی یہ چنان کسی دروازے کی طرح کھل جائے گی ۔ اندر اکیلا

" صفدر اور تنویر تم دونوں سلصنے اور کمیٹن شکیل تم سائیڈ پر ہو لر پہرہ دو۔ کسی بھی دقت کوئی یہاں آ سکتا ہے "...... عمران نے کہا تو دہ تینوں تیزی سے در دازے کے باہر طبے گئے جبکہ جولیا وہیں اس فار میں عمران کے سابھ رہ گئی تھی۔

"جولیا - تم مہاں کسی وقید کرے یا راستہ کو تلاش کرو بہ میں استہ میں کوچک کر اور میں استہ میں کوچک کر لوں" ...... عمران نے کہا تو جو لیانے اشبات میں سربطایا جبکہ عمران ان مشینوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر کئی غزر ہے ان دونوں مشینوں کو دیکھتا رہا اور تجر واپس مزگیا۔
"ان میں ہے ایک مشین تو بیرونی مناظر چیک کرنے کی ہے اور دسری میزائل فائر کرنے کی مشین ہے" ...... عمران نے کہا۔
"ادھر ایک چوٹا ساکم و ہے جبے سٹور بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھی نہیں ہے" ..... جولیا نے کہا۔
"و نہیں ہے" ..... جولیا نے کہا۔
" سٹور میں کوئی دی و فغرہ ہو تو اٹھا لاؤ۔ اب اس بلیک ہے

بلکیہ ہے۔ اس سے پوچھ گچ کرنی ہے اس لئے کوئی فائر نہ کرے '۔
عران نے مرکر آہستہ ہے گہا تو سب نے اشبات میں سر ہلا دیئے ۔
عران چونکہ ساری تفصیل چاربی ہے معلوم کر دیا تھا اس لئے اس
نے ایک سائیڈ میں موجود چھوٹی ہی پہنان پر پیر رکھ کر اسے زور سے
دبایا تو دروازہ ہلکی ہی گڑ گڑ اہث کے ساتھ کھلنا چلا گیا ادر اس کے
ساتھ ہی عمران اچھل کر اندر غار نما کشادہ کمرے میں داخل ہوا تو
ساتھ ہی عمران اچھل کر اندر غار نما کشادہ کمرے میں داخل ہوا تو
ساتھ ہی عمران اچھل کر اندر غار نما کشادہ کمرے میں داخل ہوا تو
ہی کے ساتھ مین اس کے چھچے اندر داخل ہوئے ۔ سامنے مین کے
ہیچے کری پر ایک مضبوط جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میں
پر ایک مشین اور دونون رکھے ہوئے تھے۔ اس غار نما کشادہ کمرے
میں اس کے طاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا۔ اسبتہ ایک سائیڈ پر دو تد آدم

مشینیں موجو د تھیں۔ کرس پر ہیٹھے ہوئے آدمی کی آنکھیں بھیلتی حل

جاری تھیں۔ اس کا منہ اس انداز میں کھلا ہوا تھا جیسے وہ کچے بولنہ کی چاہتا ہولیکن دوسرے کمحے اس کی آنگھیں ایک جھٹنے سے بند ہو ئیں اور اس کی گردن ڈھلک گئی اور کرسی پر موجو داس کا جسم یکھنت ڈھیل پڑگیا۔ "اوہ ۔ یہ توخود ہی حمیت کی شدت ہے ہے ہوش ہو گیا ہے '۔ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے سابقے ہی اس نے اس

عمران کے اے جربنے ہوئے ہا دور ان کے '' کے ہا آدی کے بازو کو کپڑا اور اے گسیٹ کر ایک طرف فرش پر ڈال کر ہنگارہ

مز کمیا۔

بلکی می بیخ نکلی اور اس کی گردن و حلک گئے۔ عمران نے دوسرا باتھ بزها كررسيور انحاليابه " يس " ..... عمران نے بلكك كي آواز ميں كہا۔

" گارنر يول رہا ہوں ۔ كوئى رپورٹ ملى ب ہوسٹن سے ان پا کیشیائی ایجنوں کے بارے میں "..... ایک جماری می آواز سنائی

" اوه نہیں جناب ۔ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی "۔ عمران نے بلیک کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس كا مطلب ہے كه وہ يتقو ورست كه رہا تھا كه وہ كروپ اصل تھا ۔۔۔۔۔ دوس ی طرف سے کہا گیا۔

" لكناتو اليهاى ب " سية عمران في محاط انداز مين جواب ديية ہوئے کہا۔

" ليكن جب تك مكمل تصديق مد ہو جائے اس كو كس طرح لنفرم کیاجا سكتا ب " ...... دوسرى طرف س كها گیار

و اگر ده زنده بهی بون تو مهان تو کسی صورت پہنخ ہی نہیں یکتے '۔عمران نے کہا۔ " وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں ۔ ٹھیک ہے ۔ ایک دوروز مزید

مسمم کو چلنے دو۔ بچر دیکھ لیں گے۔ میں اب سونے جارہا ہوں۔ کوئی اہم بات ہو تو مضوص منبروں پر کال کر لینا ..... دوسری اس لئے خود بی تھوڑے سے وقت کے بعد ہوش میں آگیا تھا۔ " حمهارا نام بلک ہے "..... عمران نے کہا۔

"بان بان مر تم تو كيس سے بي بوش بو كئے تھے - كر - كيا مطلب مر تم مهاں کسے بہنے گئے - چاربی کا کیا ہوا ..... بلک نے ا تہائی متوحش سے لیج میں کہا۔

" ہم اتنی بار بے ہوش ہو میکے ہیں کہ اب بے ہوش پروف ہو میکے ہیں۔ بہرحال اب تم بتاؤ گے کہ لیبارٹری میں داخل ہونے کے لئے یباں سے کون سارات ہے :.....عمران نے سرد کیج میں کہا۔ \* ليبارثري كاراسته - كون ساراسته سمهال تو كوئي راسته نهير،

ہے"..... بلیک نے کہا۔

" ہمیں ایک ایے آدمی نے یہ بات بتائی ہے جو عمال لیبارٹری سی کام کرتا رہا ہے اس اے جموث بوانے کی ضرورت نہیں ہے "...... عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تھا۔ " میں سے کہد رہا ہوں ۔ یہ علیحدہ حصہ ہے اور لیبارٹری تو زیر زمینا

ہے اور وہاں سے کوئی راستہ ادھر نہیں آیا اور جو راستہ ہو گا وہ اب سیلڈ کر دیا گیا ہے اسس بلک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سوچ لو "..... عمران نے کہا۔

" میں درست کہہ رہا ہوں "...... بلیک نے کہا اور اس سے پھٹے کہ مزید کوئی بات ہوتی سامنے رکھے ہوئے فونزمیں سے ایک فون کا ت کریں اور باب ہماں ملت کے اور میلی کی سے تنزی ہے گھوما اور بلکیہ گا<sup>ن ہے</sup> کہا گیا اور اس کے ساتھ می رابطہ ختم ہو گیا تہ عرار ۔ : و ك بلان چيف ك ياس ب -وه كسي وك سكتاب اور وباس

" میں صرف پانچ تک گنوں گا ۔ اگر تم نے اس دوران راستہ یا

کر لیں گے "...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہااور اس کے ساتھ

تم جانتے ہو کہ اگر ہم باوجود حمہارے حفاظتی اقدامات کے بہاں تک پیخ سکتے ہیں تو ہم لیبارٹری میں بھی داخل ہو سکتے ہیں "..... عمران نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔ کوئی راستہ بھی نہیں ہے "..... بلک نے کہا۔ طریقته بنا دیا تو ٹھسکی ورید میں ٹریگر دبا دوں گااور پھر باقی کام ہم خو د

ی اس نے رک رک کر گنتی گننا شروع کر دی۔ "رك جاؤ ـ رك جاؤ ـ بنآيا هوں ـ رك جاؤ"..... اچانك بليك نے کانیتے ہوئے کیج میں کہا۔ م بهاؤليكن سنويه جيوث مت بولنا وريه ميں بغمر مزيد گئے گولی حلا دوں گا۔ میرے اندر قدرتی صلاحیت ہے کہ مجھے فوراً جموث اور کچ کا

فرق معلوم ہو جاتا ہے " ..... عمران نے کہا۔ " يهل وعده كروك تم محج زنده چوز دوك " ..... بلك نے كها-" وعده رہا ۔ حلو بتاؤ ورنہ میں دوبارہ گننا شروع کر دوں گا"۔

° راستہ اس غار میں سٹور میں سے جاتا ہے لیکن اسے کھولا اندر سے جاتا ہے اور اب چیف گارٹرنے اسے سیلڈ کر دیا ہے اور وہ اسے کسی صورت بھی نہ کھولے گااور باہرے اے کسی صورت بھی نہیں

رسیور رکھ دیااور مڑ کر بلک کے قریب آگیا۔اس نے بلیک کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند کموں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات مفودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور چند کموں بعد بلکی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول

و مہارا باس تو کہ رہاتھا کہ راستے کو سیلڈ رکھنا اور تم کہ رہے ہو کہ راستہ ہی نہیں ہے"......عمران نے کہا-" باس - کون باس اوہ - تم چیف گارنر کی بات کر رہے ہو -مراہوں نے تم سے کسے بات کرلی ۔ بلک نے چونک کر کہا۔ " میں نے جہاری آواز اور کیج میں بات کی تھی "...... عمران نے اس بار بلیک کی آواز اور کیجے میں جواب دیا تو بلیک کی آنگھیں ایک

بار پھر حریت سے پھیلتی چلی گئیں۔ " تم \_ تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو - بے ہوش بھی نہیں ہوتے اور اس طرح بول بھی لیتے ہو میں بلک نے انتہائی حرت بجرے لیجے میں کہاتو عمران بے اختیار مسکرا دیااوراس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیٹل نکالا اور اس کی نال اس نے بلیک ک · سنو بلیک رتھیے صرف وہ کی بلان جاہئے جو حمہارے چیف گارتیا

کے پاس ہے ۔اگر تم وہ کی ملان منگوا دو تو ہم خاموثی ہے والیں عظیم جائیں گے اور لیبارٹری بھی نج جائے گی اور حمہاری زندگی بھی ور # " گارنر کو کیے بجور کیاجا سکتا ہے کہ وہ راستہ کھلوا دے ۔ کوئی

تركيب بتآؤورنه وعده ختم " ..... عمران نے سرد لیج میں كها۔ " وه - وه قطعاً نہیں کھولے گاجاہے کچھ بھی کیوں مذہو جائے - وه

انتهائی وہی آدمی ہے "..... بلکی نے کہا۔

" اے تو ڑا تو جا سکتا ہے کھولا نہیں جا سکتا تو "۔عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ لیبارٹری سے گروریڈ بلاکس کی ڈبل دیواریں ہیں اور یے راستہ بھی ڈبل دیواروں سے بناہوا ہے اور خصوصی طور پر اس

انداز میں بنایا گیا ہے کہ اس پرا پٹم بم بھی مارا جائے تب بھی اے نہیں تو ژا جا سکتا " ..... بلیک نے جواب دیا۔

" ليبار ٹري كا انجارج كون ہے كيا كوئى سائنس دان ہے "۔

" ڈا کٹر پروکس " ..... بلیک نے کہا۔

" اس سے اگر تم بات کرنا چاہو تو کس طرح ہو سکتی ہے "۔ عمران نے کہا۔

" ہو ی نہیں سکتی کیونکہ اس کے ساتھ لنگ صرف چیف کا ہے۔ یہاں سے اسے لنک ہی نہیں کیا جا سکتا میں بلک نے جواب

" وہ خصوصی نمبر کیا ہیں جو چیف گارنر کے بیڈ روم کے ين " ..... عمران نے كها تو بلك نے منسر بنا ديئے أ " تفصیل بناؤ " ... عمران نے کہا تو بلیک نے تفصیل بنانا شروع کر دی۔

"لیبارٹری کے اندر کتنے افراد ہیں '...... عمران نے کہا۔

کھولا جا سکتا ' ..... بلیک نے کہا۔

" ہتام لیبارٹری خودکار مشیزی پر مشتمل ہے ۔ وہاں صرف آئھ

سائنس دان ہیں اور بس- چیف گارنر چیف ہے۔ واسے چیف کا سیکشن لیبارٹری سے علیحدہ ہے "...... بلکی نے کہا۔

" تم لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہو " عمران نے یو چھا۔ " كام نہيں - سي اندرآتا جاتا رہا ہوں - ميرے ذے اس كى حفاظت تھی اور وہ میں نے ٹورسٹ ویلج بنا کر کی ہوئی تھی "۔ بلکیپ

" ليكن سياحوں كے روپ ميں وشمن بھي آسكتے ہيں۔ پھر ہـ ممران

" ہر جگہ میک اپ چیک کرنے والے خصوص کیرے موجود

ہیں اس لئے ایک لحے میں دشمن کو چیک کیا جا سکتا ہے ۔ بلک

" مچرتم نے یہ ویلج کیوں ختم کر دیا"...... عمران نے کہا۔ " چیف کے حکم پر الیما کیا گیا ہے کیونکہ چیف تم ہے بے حد

خوفزدہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم لوگ بے حد خطرناک ہو اس لئے فوج والاسيث اب قائم كيا كيا آكه تم قريب بي نه پہنچ سكو "مه بليك

ا نھاتے ہوئے کہا گیا۔ "چیف ۔ چیف ۔ و کٹری ۔ ہم نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو مار گرایا ہے" ۔۔۔۔۔ عمران نے ہلیک کی آواز میں بڑے مذباتی لیج میں کہا۔ "وہ کیسے ۔ تفصیل بہاؤ" ۔۔۔۔۔ ووسری طرف سے مسرت مجرے لیج میں کہا گیا۔

بین کی میں اور چاربی چیکنگ کر رہے تھے کہ اچانک پانچ افراد
تظر آئے جو فوجی یو سفارم میں تھے۔ وہ ہماری طرف بڑے مشکوک
انداز میں بڑھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں چیک کیا تو وہ اصل فوجی یہ
تھے کیونکہ ان میں ایک عورت بھی تھی جس نے فوجی یو سفارم پہنی
ہوئی تھی لیکن وہ چیکنگ کی وجہ سے میرائل فائرنگ کی رہنے کے اندر
تارہ تھے اس لئے چاربی نے ان پر ہے ہوش کر دینے والی گیں
فائر دی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور چرچاربی کو میں نے باہر جیجا۔
اس نے ان بے ہوش بڑھ کے اور چرچاربی کو میں نے باہر جیجا۔
اس نے ان بے ہوش بڑے ہوئے ایجنوں پر مشین پسل سے فائر

انداز میں تیز تیز ہونے ہوئے کہا۔
"اوہ ۔اوہ ۔ تو یہ یہاں تک پہنے گئے ۔ کیبے ۔ فون کے گھیرے کو
انہوں نے کیبے کراس کرلیا" ....... دوسری طرف ہے کہا گیا۔
"اب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرعال وہ یہاں پہنے گئے تھے اور
اب ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب ان لاشوں کا کیا کرنا ہے۔ کیا ان کی
چینگ کرائی جائے یا نہیں" ..... عمران نے کہا۔

" او کے ۔ اب اور کوئی صورت نہیں کہ حمیس ہلاک کر دیا جائے تم نے کچہ بتایا ہی نہیں۔ بہرطال گنتی کچر بھی میں پوری کروں گا\*۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور ایک بار کچر گنتی گنتا شروع کر دی۔ " رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ بتاتا ہوں۔ رک جاؤ ۔۔۔۔۔۔۔ بلیک نے یکفت بذیانی انداز میں کہا۔ اس کا بجرہ لکفت کیسینے میں بھیگ گیا تھا۔ " مولتے ماؤں وہ " معراد میں نے کا است کر کا است کی کے است کر کا کہ سینے میں کھیگ گیا تھا۔

" بولتے جاؤورد "..... عمران نے کہا۔
" راستہ اس مشین سے کھل سکتا ہے لین چار بی جانتا ہے۔ میں
" من چر جموٹ بول رہے ہو۔ میں نے چیک کر لیا ہے ۔ ایک
مشین بیرونی چیکنگ کی ہے اور دوسری صرف مرائل فائرنگ کی۔
اس لئے تم چین کرو"..... عمران نے ششک لیج میں کہااور اس کے
ساتھ ہی اس نے ٹریگر ویا دیا تو بلیک کی کھوپڑی کئی حصوں میں
تبدیل ہو گئی۔وہ ایک لمح میں ختم ہو گیا تھا۔
" اب راستے کا کیا کرو گے۔ ہمارا یہاں زیادہ ویر رکنا بھی
" اب راست کا کیا کرو گے۔ ہمارا یہاں زیادہ ویر رکنا بھی

خطرناک ہے۔ فوجیوں کی لاشیں ٹریس ہو سکتی ہیں "۔جولیانے کہا۔ " اب اس کے سوااور کوئی راستہ نہیں کہ اس گارٹر کو کسی طرح حکر دے کر راستہ تھلوایا جائے "....... عمران نے کہا اور اس آگے بڑھ کر اس نے رسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کر دیئے جو بلیک نے اے بتائے تھے۔

" يس ساكارنر بول ربابهون" ..... دوسرى بار كھنٹى بجتے ہى رسيور

" چیکنگ - کیا مطلب " ...... گار نرنے کہا۔
" چیف - دوہ ایکر پمین چروں میں ہیں - صرف عورت سابقہ ہونے
اور ان کے مشکوک انداز اور تجران کے قریب آجانے کی وجہ سے ہم
انہیں پاکیشیائی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ ان کی چیکنگ تو اس
طرح ہو سکتی ہے کہ ان کے میک اپ صاف کئے جائیں "۔ عمران
نے کما۔

بیار بی کہاں ہے "...... اچانک دوسری طرف سے کہا گیا۔ "مہاں موجود ہے چیف "..... عمران نے کہا۔ "اسے رسیور دو"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "لیس چیف سیس چارلی بول رہانہوں".... عمران نے چاربی کی

آواز اور لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " چادبی سکیا ہوا ہے۔ تفصیل بناؤ ".... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے تھوڑے سے الفاظ بدل کر چیلا والی تفصیل بنا دی۔

کیا تو نمران سے تفوزے سے الفاظ بدل نر چینط والی مسیل بیا دی۔ " لیکن عباں فہارے پاس میک آپ واشر تو نہیں ہے۔ پھر کیسے چیئنگ کروشے "..... گار زنے کہا۔

" یس باس ۔ میک آپ واشر تو ہوسٹن سے منگوانا پڑے گا"۔ عمران نے جواب دیا۔

" دوالشیں اس وقت کہاں ہیں " ...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " باہر پڑی ہوئی میں " ..... عمران نے چار بی کی آواز میں کہا۔ " اوسے ۔ ٹھیک ہے ۔اب میں مطمئن ہوں ۔ میں خو د میک

پ واشر لے کر آ رہا ہوں ۔ میں اپنے سامنے ان کی چیکنگ کروں گا اکہ مسپنس ختم ہو جائے "….. دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " میں چیف "….. عمران نے کہا۔

" بلیک ہے بات کراؤ"...... گارنرنے کہا۔ " یس چیف "..... عمران نے فوراً ہی بلیک کی آواز اور لیج میں

. میں آ رہا ہوں۔ تم خیال رکھنا ۔ وہ باہر کی چیکنگ جاری کنا ...... گارنرنے کہا۔اس باراس کے نیج میں گہرے اطمینان کی ملکیاں نمایاں تھیں۔

" یں چیف "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم و گیا تو عمران نے رسپور رکھ دیا۔

یہ سری سے میں میں میں ہوں ہے۔ "اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے ورمذ میں تو واقعی پریشان ہو گیا تھا اب کیا کیا جائے "…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

الله تعالى كاكرم تو ببرحال ساتھ به ليكن تمهارى اس صلاحيت كام د كھايا ب كه تم اتن آسانى سے اور اتن جلدى ليج اور آواز كى كر ليستے ہو - چار بى ئے بات كر كے اور نير فوراً بلك سے بات كر اسے پورى تسلى ہو گئ تھى اس سے پہلے وہ مشكوك لگ رہا سسہ جوليا نے مسكراتے ہوئے كہا كيونكه عمران نے لاؤڈر كا بثن اساعة بى پريس كر ديا تھا اس لئے دوسرى طرف سے آنے والى آواز قد كورى جوليا بھى ساتھ ساتھ بخولى سنتى رى تھى۔

بھی تفصیلات موجود تھیں اور ان لیبارٹریوں میں جو ہتھیار تیار ہو

" آؤ - اب اس سٹور میں چلیں " ...... عمران نے کہا تو جوالیا \_ اشبات میں سربلا دیا۔ عمران تیزی ہے آگے بڑھ گیا۔ جو ایا اس کے دوسری دیوار میں بھی دروازہ تھا۔ عمران اسے بھی کراس کے دوسری یکھے تھی۔ پھر سٹور میں جا کر وہ دونوں اس انداز میں کھیرے ہو گے طرف ایک چھوٹے ہے کمرے میں پہنچ گیا۔کمرے کا دوسرا دروازہ کھلا کہ آسانی سے گارنر کو چھاپ سکیں کیونکہ سٹور کے بارے میں سارہ جواتھا اور بچر تھوڑی دیر بعد عمران اس سارے ایر پینے میں گھوم گیا۔ تعصیل وہ پہلے ہی بلکی سے معلوم کر عکے تھے یہ تھوڑی دیر بعد انہم 🖟 ایک چھوٹا ساپورش تھاجس میں دوبیڈ روم اور ایک شاندار انداز دیوار کے عقب میں گو گزاہت کی ہلکی ہی آواز سنائی دی تو عمران کی کس سجا ہواآفس بھی تھا۔ پورا پورشن امتهائی جدید اور پر تعیش انداز گیا کہ داقعی یہ ڈبل دیوار ہے اور یہ عقبی دیوار میں دروازہ کھلنے 🥈 میں سجایا گیا تھا۔ عمران اس آفس میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کی وجہ سے گر گزاہٹ کی آواز سنائی دی ہے۔ پھر تھوڑے ہے وقفے کے ملاشی لینا شروع کر دی لیکن کممل ملاشی لینے کے باوجو دوہاں سے اسے بعد سامنے والی دیوار میں گر گزاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے جب کی بلان کی فائل نه ملی تو عمران نے کسی خفیہ سیف کی ملاش ساتھ ہی دیوار کا ایک نکڑا گھومتا ہوا دوسری طرف غائب ہو گیا۔ شروع کر دی اور بچر تھوڑی می جدوجہد کے بعد وہ ایک دیوار میں عمران اور جوایا سائیڈوں پر دیوارے بشت لگائے کھوے تھے سف کاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے مشین بیش کی مدد دوسرے کمح ایک لمج قد اور بھاری جسم کا اوصو عمر آدمی اچھل کے ہے اس کا لاک توڑ دیا اور سف کھلنے پر اس کے بجرے پر گہرے آگے آیا ہی تھا کہ عمران کا بازو بھلی کی ہی تیزی ہے گھوما اور دوسر اطمینان کے ناٹرات امجرآئے کیونکہ سف کے ایک خفیہ خانے میں کے وہ آدمی چیختا ہواا چھل کر نیچ گرا۔ اس کے ہاتھوں ہے ایک 🗼 وہ خفیہ فائل موجود تھی۔ عمران نے فائل اٹھاکر اسے کھول کر دیکھا سا پیکٹ نیچ جاگرا تھا۔ عمران نے اس کی کنٹی پر ضرب لگائی تھی۔ اور پھر پوری تسلی کر لینے کے بعد اس نے بڑی احتیاط ہے اے کوٹ پیکٹ کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی چیختا ہوا نیچ گرا ہی تھا کہ عمران کی کی اندرونی جیب میں رکھ لیااور پھر سف میں موجود دوسری فائلوں لات حرکت میں آئی اور گر کر اٹھنے کی کوشش کر تا ہوا کار زایک با کی چیکنگ شروع کر دی۔ پیر سب فائلیں شوٹر کے آئندہ منصوبوں، اس کے ڈائریکروں اور اس قسم کے معاملات سے بھری ہوئی تھیں۔ اکی فائل اے لیبارٹری کے بارے میں مل گئ جس میں اس لیبارٹری کے ساتھ ساتھ برٹن میں موجود لیبارٹری کے بارے میں

کیر چیخ مار کر گرااور ساکت ہو گیا۔ ۔ " تم اس کا خیال رکھو میں چیکنگ کر کے آ رہا ہوں "...... عمران نے جو لیا ہے کہا اور اچھل کر اس خلامیں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف دیوار بھی ریڈ بلاکس کی تھی اور بھر چند کھوں بعد گز گزاہٹ کی آواز سنائی دی۔اس کے بعد ہی قدموں کی آواز سنائی دی۔ '' اوہ ۔ چیف ابھی آفس میں ہیں ''۔۔۔۔۔۔الیک بزبزاتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران تیزی ہے آگے بڑھا اور اچھل کر راہداری میں آگیا تو سامنے آنے والا سائنس دان جو بوڑھا آدمی تھا یکھت تھھٹک کر

۔ تم ۔ تم کون ہو۔ کیا۔ کیا مطلب " ..... اس بوڑھے کی آنکھیں عینک کے آتشی شعیثوں کے پیچھے اور زیادہ بھیلتی چلی جارہی تھیں۔ " تمہارا نام ڈاکٹر پروکس ہے "..... عمران نے نرم لیجے میں کہا۔

'ہاں۔ مگر۔ مگر تم۔ تم کون ہو۔ چیف کہاں ہے ''''' اس بار ڈاکٹر پروکس کا لیجہ قدرے سنجلا ہوا تھا۔

'' حہارا جیف اگھ جہاں پہنے چکا ہے''۔۔۔۔۔۔ عمران نے جیب ہے ہاتھ باہر نگالتے ہوئے کہا اور پیراس ہے جیلے کہ ڈاکٹر پروکس سنجملآ

عمران نے مشین بسٹل کا ٹریگر دیا دیا اور ٹوٹڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ڈا کٹر پروکس بیختا ہوا نیچ گرا ہی تھا کہ عمران اسے پھلائگتا ہوا آگے روحا جلاگا۔ رہے تھے ان کی تفصیلات بھی درج تھیں۔ عمران ابھی فائلیں دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی۔ عمران نے مزکر میز کی طرف دیکھا۔ وہاں الک فون اور ایک اشرکام موجود تھااور گھنٹی اشرکام کی سج رہی

تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ \* لیں \* …بی... عمران نے گارٹر کی آواز اور کیج میں کہا۔

" ڈاکٹرپروکس بول رہا ہوں چیف "...... دوسری طرف سے ایک بھاری می آواز سنائی دی۔

میں سکیا بات ہے "...... عمران نے کہا۔ " جیف - ایک انتہائی خروری دھات کی فوری ضرورت پر گئ

ہے۔اگر آپ اجازت دیں تو میں خصوصی راستہ کھول کر سٹورے وہ دھات لے لوں "...... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔ " این میں اطانت کی کہا گئے۔ سے ڈاکٹ یہ کر رہ میں ۔:

"اس میں اجازت کی کیا بات ہے ڈا کر پروکس ﴿ عران نے

' چیف ساس وقت آپ کے آرام کا وقت ہے ناں اس لئے کہہ رہا ''ہوں ''…… دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''یک میں میں میں میں میں است

"کام جاری رہناچاہے ۔آجاؤ "...... عمران نے کہا۔
" تھینک یو چیف "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے
ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے تیزی سے سیف بند کیا اور پھر
ایک وروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی بیڈروم تھا لیکن
درمیان میں راہداری تھی جو آگے ایک دیوارے بند ہو رہی تھی۔ یہ

ا راس فیلا پر قیامت نوٹ بڑی ہے کرنل آرشیا ۔ شوٹر کا بیڈ کوارٹر اور لیبارٹری سب کچے خوفناک دھماکوں سے تباہ ہو گیا ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل آرشیڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں جو سن کی آواز پڑنے کی بجائے مگھلا ہوا سیہ

" كيا - كيا كبه رہے ہو - كيا تم نشے ميں ہو يا ياگل ہو گئے ہو" -کرنل آرشیڈ نے یکھت حلق کے بل چھٹے ہوئے کہا۔

" مين درست كهد ربا بهون ايكريمين فوجي بهي كافي تعداد مين ہلاک ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام میں انتہائی گھلسلی مجیٰ ہوئی ہے '۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" اوہ ب اوہ - ویری بیڈ - یہ سب کسے ہو گیا۔ کس نے کیا ہے ..... كرنل آرشير نے ہونك چباتے ہوئے كمار

" تم نے تُھے بتایا تھا کہ یا کیشیا سیکرٹ سروس ہوسٹن میں پہنچ ری ہے اور کنگ سینڈ کیٹ کے ذمے انہیں ٹریس کرنا اور ہلاک كرنا ركايا كيا ب اور ميل بهي سائق سائق بوشيار ربون - تجي چونك معلوم تھا کہ یہ لوگ کنگ سینڈ یکیٹ کے بس کا روگ نہیں ہیں۔ وہ ہر حالت میں راس فیلڈ کہنے جائیں گے لیکن جب وہاں میں نے فوجی سیٹ اپ دیکھا تو میں مطمئن ہو گیا اور میں نے وہاں صرف لینے دو أدى تعينات كرويية ماكه اگر كوئي خلاف معمول بات ہو تو وہ تھے کال کر لیں اور پھراچانک انتہائی خوفناک دھما کوں اور گڑ گڑاہٹ کی

کرنل آرشیر گری نیند سویا ہوا تھا کہ سہانے کے قریب پڑے ہوئے فون کی تھنٹی زور سے اور مسلسل بجنے لگی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایک جھٹکے ہے اٹھ بیٹھا۔ بیڈروم میں نیلے رنگ کی بلکی روشن چھیلی ہوئی تھی۔اس نے مزیر موجود نائم پیس کو دیکھا تو پچھلی رات کا وقت تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل ن<sup>چ</sup> رہی تھی۔ " يس - كرنل آدشيد بول ربابون "..... كرنل آرشيد نے رسيور

" ہوسٹن سے جو من بول رہا ہوں کرنل "...... دوسری طرف ہے ا کی مردانہ آواز سنائی دی تو کرنل آرشیر بے اختیار چونک برا۔اس کے چرے پرانتائی حربت کے ناثرات ابھرآئے تھے۔ " اس وقت کیوں کال کی ہے "..... کرنل آرشیر نے حرت

اٹھا کر کہا۔

تجرے کیج میں کہا۔

تیزآوازوں سے پوراہوسٹن یو کھلاکر گھروں سے باہر نکل آیا اور شطے
دور سے نظر آرہے تھے۔ پھر مرہے آدمیوں کا فون بھی آگیا اور انہوں
نے تھے ساری تفصیل بنا دی۔ میں نے ہوسٹن کے گورز کو فون کر
کے معلوم کیا۔ وہ چونکہ اس لیبارٹری سے واقفی ہی نہ تھے اس لئے
وہ ان دھماکوں اور فوجیوں کے مرنے پر واقعی انتہائی بو کھلائے
ہوئے تھے۔ بھر میں نے میتھ کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے
اکیس گروپ کو مشکوک بچھ کر گرفتار کیا تھا۔ ان کے میک اپ
چکیہ کئے لیکن میک اپ واش نہ ہوسکے اور پھر بلکیہ کے کہنے پر
انہیں بلاک کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ چکینگ کرارہا تھا"۔ جو بن
نے تفصیل بناتے ہوئے کیا۔

اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی کامیاب ہو گئے۔ حیرت ہے۔ یہ آخر کیے ممکن ہے۔ ملڑی کا سیٹ اپ ربلکید کا سیٹ اپ اور عمر لیبارٹری۔ یہ سب آخر کیا ہے۔ یہ کسے ممکن ہے "..... کرنل آرشیز نے کہا۔

" کیا لیبارٹری یا ہیڈ کو ارٹر میں اسلحہ بھی موجود تھا کیونکہ اس قدر خوفناک دھمامے لیبارٹری کی تباہی سے تو نہیں ہو سکتے "...... جو ہن نے کها۔

" ہو سکتا ہے کہ ہو۔ میں تو صرف چیف کے پاس آفس تک گیا ہوں۔ یہ لوگ ابھی والی تو نہیں گئے ہوں گے۔ انہیں ہلاک ہونا چاہئے "...... کرنل آرشیز نے کہا۔

" وہ تو ہو تارہے گا کرنل سیں نے اس لئے تمہیں کال کیا ہے کہ اب څونر کا کیا ہو گا "...... جو ہن نے کہا۔

کیا ہونا ہے۔ اس کا بورڈ آف گورنر ہے۔ وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ ہمیں تو بہرحال ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے \* ...... کرنل آرشیڈ نے جواب دیا۔

" کیا حمیں ان کے فون نمبر کاعلم ہے"...... جو من نے کہا۔ " نہیں ۔ ان کے بارے میں صرف چیف کو علم تھا اور چیف کا لان ہے رابط تھا۔ عماراتوں ابطاع نہیں تھیں۔ کے ناتے شد

ی آن سے رابطہ تھا۔ ہمارا تو رابطہ ہی نہیں تھا"...... کرنل آرشید فے کہا۔
فی کہا۔

" ببرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اب بر ٹن پھنے جائیں اس لئے اب تم مخاط رہنا"...... جو ہن نے کہا۔

" یہ بہت برا ہوا۔ کاش میں دہاں ہوتا"...... کرنل آرشد نے بزبراتے ہوئے کہا اور پر تقریباً دو گھنٹے بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی نج انحی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

میں سکر نل آرشیڈ بول رہا ہوں "......کر نل آرشیڈ نے کہا۔ " لارڈ فریڈرک بول رہا ہوں۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر شوٹر"۔ دوسری طرف سے ایک بھاری ہی آواز سنائی دی۔

" میں یہاں موجود ہوں جناب -آب بے قلر رہیں "...... كرنل آرشیزنے کہا۔

" ٹھسک ہے۔ تم نے انتہائی محاط رہنا ہے۔ میں آج ہی میٹنگ

کال کر ہا ہوں۔اس میں نئے فیصلے کئے جائیں گے پھر تہیں اس سے آگاہ کر دیا جائے گا"...... لارڈ فریڈرک نے کہا۔

" کیں سر"...... کرنل آرشیز نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل آرشیرُ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور

ر کھ دیا۔

" میں سر"..... کرنل آدشیڈ نے کہا۔ " كرنل آرشيد كيا تمسي معلوم بك شوثر بديد كوارثر اور ابم ترین اور انتهائی قیمتی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے اور گار نر بھی

ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے۔ کس نے الیہا کیا ہے اور کیوں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ \* یه ساری کارروانی یا کیشیا سیرٹ سروس کی ہے جناب \*۔

کرنل آرشیڑنے جواب دیا۔ " كيون - يدسب كي تو انتهائي خفيه تها اور ابھي تك شوئر نے

کوئی اقدام ی نہیں کیا تھا"..... لار ڈ فریڈرک نے کہا۔ " چیف گارنرنے پاکیشیا کے اہم ترین دفاعی راز کاکی بلان حاصل كياتها ماكه اس كي ايثي تنصيبات كو تباه كيا جاسك اوريا كيشيا سيرث سروس اس کی بلان کی والبی کے لئے آئی تھی سوہ لوگ پہلے بر من آنا چاہتے تھے لیکن بھرانہیں معلوم ہوا کہ شوٹر کا ہیڈ کوارٹر ہوسٹن میں

ہے تو وہ وہاں پہنچ گئے اور لازماً وہ کی پلان لے گئے ہوں گے اور انہوں نے استقاماً لیبارٹری بھی حباہ کر دی "......کرنل آرشیڈ نے کہا۔ " اس گارنر سے حماقت ہوئی کہ اس نے بورڈ آف گورنر ہے منظوری لئے بغریہ اقدام کر دیا۔ ہمیں ابھی ایسے کسی اقدام کی ضرورت مذ تھی۔ بہرحال اب جو کچھ ہو گیا اسے چھوڑیں ۔ اب برٹن کی لیبارٹری میں شوٹر کی بقایارہ کئی ہے اور یہ بھی انتہائی اہم ہے اس

لے اب اس کی حفاظت کرنا ہو گی"...... لار ڈفریڈرک نے کہا۔

یہودی عباں ہیٹ پروموٹ فارمولے پر عمل کرتے ہوئے الیبی ریز تیار کر رہے تھے جہنیں کس بھی خلائی سیارے سے کسی بھی ٹارگٹ یر فائر کیا جا سکتا تھا۔ یہ ریز فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سائقہ مل کر اس قدر حدت پیدا کر سکتی تھیں کہ اس مخصوص ایر پیئے میں یوں میکھو جیسے سورج سوانسزے پر اتر آئے اور نتیجہ ظاہر ہے نہ صرف انسان بلکه عمارتیں، جنگل، درخت سب کچے جل کر راکھ ہو جاتے بلکہ وریاؤں اور ندی نالوں کا یانی بھی بھاپ بن کر اڑ جاتا اور زمین اس قدر سو کھ جاتی اور ٹوٹ چھوٹ جاتی کہ شاید آئندہ پیاس سالوں تک وہاں کوئی پیدادار نہ ہو سکتی۔ ان ریز کی تیاری میں جو میٹریل استعمال ہو رہاتھا وہ حدت کو یکفت بڑھا دیتا ہے اور چو نکہ اس میٹریل کا وہاں کافی ذخرہ موجود تھا جبے مخسوص شریح میں رکھا گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ تمام لیبارٹری مکمل طور پر کمپیوٹرائز ڈتھی۔ اس کے گروریڈ بلاکس کی دیواری تھیں اور میں نے صرف اتنا کیا کہ کمیوٹر کی بنیادی فیڈنگ میں تبدیلی کر کے وہاں اس میڑیل کو مخوظ رکھنے کے لئے جو ٹمریجر رکھا گیا تھا اسے آہت آہت پڑھا وہا۔ جس کے نیچ میں اس قدر حدت پیدا ہو گئ کہ تمام میڑیل آتش فشال کی طرح محدث براا " ممران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب - كياب بمارا مشن مكمل مو كياب يا ابهي باتي ب "..... اچانک کیپن شکیل نے کما تو سب اس کی بات س کر ب اختیار چونک بڑے۔

عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوسٹن کی ایک رہائش گاہ میں موجود تھا۔ یہ رہائش گاہ اس فراس فیلڈ ہے والی پر میتھو کو فون کر سے حاصل کی تھی۔ انہیں مہاں جہنے ہوئے اٹھارہ کھنٹے گرر چکے تھے اور وہ ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز کے شخت راس فیلڈ میں ہونے والی تباہی کے بارے میں مناظر دیکھ چکے تھے۔ ان سب کے چہرے چکک رہے تھے کیونکہ ایک کاظا ہے انہوں نے ٹوٹرکانہ صرف سربراہ جمک ردیا تھا بلکہ اس کے ہیل کوارٹر سمیت ہودیوں کی انتہائی اہم لیبارٹری بھی مکمل طور پر تباہ کر دی تھی۔

"عمران صاحب اس قدر خوفناک دهما کوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خوفناک ہتھیار تیار ہو رہا تھا"...... صفدرنے کہا۔ "ہاں۔ میں نے اندر جا کر چیکینگ کی تھی جس سے پتہ چلا کہ

296

297

" ظاہر ہے ہمارا مشن کی بلان داپس عاصل کرنا تھا اور وہ ما صرف حاصل کر لیا گیا ہے بلکہ اسے میں نے سب سے وہلے انٹر نیشش کو میٹر مروس کے ذریعے پاکشیا جمجوایا ہے۔ یہ لیبار نری کی تباہی تو ضروری بھی تھا کہ وہ لا کالہ اس ہتھیار کا سب ہے وہلے نشانہ پاکشیا کی بنتا اور اس کے پاس ظاہر ہے اس اچانک خوفناک افقاد سے بھیا کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یکھت ریز فائر ہو تیں اور شاید پاننی یا دس منٹون کی اندر اندر سب کچھ تباہ ہو جاتا کہ وڑوں افراد راکھ کے دھر میں تعبیل ہو جاتے ہیں مران نے کہا تو سب کے چروں پر سنجیدگی کی تبدیل ہو جاتے "سبہ جرھ گئے۔

" اس کے بادجود آپ یہاں اس انداز میں موجود ہیں جیسے ابھی مشن مکمل ہونا ہے "..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " فی الحال تو میں اس لئے موجود ہوں کہ جب تک پاکیشیا ہے کی بلان کی بجناڈا ہے چنجوزی اطلاع میں اس کے تعدید

بلان کی بحفاظت ہمنچنے کی اطلاع نہ مل جائے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں بے شمار فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں اس لئے لاتحالہ حکومت نے اس بارے میں سہاں انتہائی سخت چرکنگ کا انتظام کر رکھا ہو گا".....عمران نے کہا۔

" کیکن عمران صاحب۔ بر من میں چیلا گو کے تحت جو لیبارٹری کام کر رہی ہے اس کا کیا ہو گا"...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" وہ ہمارے مشن میں شامل ہی نہیں ہے اس کئے کیا کیا جا سکتا

ہے " ...... عمران نے جواب دیا۔ " یہ کھیے ممکن ہے کہ ہم اے چھوڑ کر چلے جائیں ۔ وہ بھی تو شوٹر

کے تحت ہے اور لامحالہ وہاں بھی ایسا ہی کوئی خطرناک ہتھیار تیار کیا جا رہا ہو گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہتھیار کا نشانہ بھی یا کیشیا

ی ہنے گا' ..... جو لیانے کہا۔

" لیکن جب یہ ہمارے مشن میں شامل نہیں تو مچر خواہ مخواہ ک بھاگ دوڑ کیوں کی جائے " ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " کما حمیس ماکیشیا کی سلامتی اور اس کے کروڑوں باشدوں ہے

ر کیا حمیں پاکیشیا کی سلامتی اور اس کے کروڑوں باشدوں ہے کوئی دلچی نہیں ہے "...... جو ایا نے چھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔ " کیوں نہیں۔ میں خود ان میں شامل ہوں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اول خویش۔ مہاں بھی وی مسئلہ ہے"......عمران نے کہا تو

سب بے انعتیار مسکرادیئے۔ " تو حمہیں اپنے چمک کی فکر ہے۔ تم جسیا خود عزض آدمی شاید بی مچر کوئی پیدا ہو "..... جو لیانے کہا۔

"اس میں خود عرضی کی کون سی بات ہے۔ خمہیں مابانہ بھاری تخواہیں ملتی ہیں، الاؤنسر ملتے ہیں۔ تھے کیا ملتا ہے۔ جب مجھی مشن مکمل ہوتا ہے تو ایک چوٹی می مالیت کا چیک ۔ اب تم خود بیاؤ کہ حمہارے اور میرے درمیان کتنا فرق ہے۔ حمہارا شمار ظاہر ہے امرا۔ میں ہوتا ہے کہ وسیع آمدتی اور خرچ کوئی نہیں جبکہ میرا طال ہے کہ ادھار سر پر مسلسل چڑھے جا رہے ہیں اور آغا سلیمان پاشا کی

298

99

د همکیاں ہر روز بخت سے مخت ہوتی جارہی ہیں " ....... عمران نے منہ گے " ...... کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا ایک جملکے سے دوبارہ ہیٹیر بنا تر مور کرکرا

ں کین اے وہاں تک پہنچتے 'کنچنے دو تین روز لگ جائیں گے ''۔ اُد یانے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"ایسی بات نہیں۔ اے سپیشل چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے بھجوایا گیا ہے"...... عمران نے کہااور بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات بوتی فون کی گھنٹی نج اٹھی تو سب ہے اختیار چونک پڑے ۔ عمران نے بائقہ بڑھاکر رسیوراٹھالیا۔

. \* یں سائیکل بول رہاہوں "...... عمران نے بدلے ہوئے کچے کمایہ

ں ، " چیف بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے ایکسٹو کی آواز سائی دی تو سب بے اختیار جو نک پڑے ۔

الله طاہر ہے وہ وی بی بات نہ ربان کا سال کی وجہ کے ہاں کی وجہ کے ہاں گا مشکوک ہو جاتی اے معلوم تھا کہ کالیں چیک کی جارہی ہوں گ اور شاید ای لئے بلکی زیرونے بھی ایکسٹوکا لفظ استعمال نہیں کیا تما

" کاغذات مل گئے ہیں اور انہیں مناسب افراد تک جہنچا دیا گیا ہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" مچر ہمارے بارے میں کیا حکم ہے"...... عمران نے اس طرح

بناتے ہوئے کہا۔ "آپ کا مطلب ہے کہ جوز آپ کو «ررامش مکما کر زیر

آب کا مطلب ہے کہ چیف آپ کو دوسرا مشن مکمل کرنے کے کے کئے گؤ آپ کریں گے ورنے نہیں "..... صفدرنے کہا۔
" ظاہر ہے ۔ تجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ مارا مارا بچرہا

ر موں "...... عمران نے جواب دیا۔ \* ٹھمیک ہے ۔ تم واپس جاؤ ہم خودیہ مشن مکمل کر لیں گے '۔ . بر

" ضرور کرو - یہ تمہارے فرائقس میں شامل ہے۔ آخر مجاری تخواہیں تمہیں کس کام کے لئے دی جاتی ہیں"...... عمران نے صاف اور سیاٹ کیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" حلو مجرا ٹھو۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کر ناچاہئے "...... جو لیانے بھنائے ہوئے لیج میں کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

" آپ تشریف ر تھیں مس جولیا۔ جب تک کی بلان کے بارے میں اطلاع نہ مل جائے ہمیں واقعی باہر نہیں جانا چاہئے ورند اے۔ راستے میں بھی روکاجا سکتا ہے "..... صفدرنے کہا۔

" یہ کی بلان ایکریمیا کے لئے بھی اتنا ہی اہم ہے بعتنا مہودیوں اور شوٹر کے لئے تھا اور ابھی انہیں معلوم نہیں ہو گا کہ ہمارا اصل مشن کیا تھا۔ وہ اس لیبارٹری کے معاطات میں بھی اٹجھے ہوئے ہوں

سجيده لهج ميں کہا۔ " یہ کاغذات ایک مارکیٹ کے ہیں۔ دوسری مارکیٹ ابھی باقی 👚 نہیں صغدر۔ میں خیرات میں یا ہمدر دی کی بناپر کوئی رقم نہیں ر ہت ہے اس لئے اب اس کی طرف رجوع کرو" ...... دوسری طرف ایا کر آ۔ لینے زور بازو کی کمائی کھا تا ہوں۔ اس لئے تم لوگ جا سکتے ہے کہا گیا۔چو نکہ عمران نے چیف کا لفظ سنتے ہی ہاتھ بڑھا کر لاؤڑیا 🛛 او- میں واقعی واپس جاؤں گا"...... عمران نے بزے سنجیدہ کیجے میں بٹن ان کر دیا تھا اس لئے چیف کی آواز سب کے کانوں تک بخوبی 🕯 🏿 تو سب کے مسکراتے ہوئے چیرہ یکھنت سخیدہ ہو گئے کیونکہ وہ المی تک اس سارے سلسلے کو مذاق کے طور پر لے رہے تھے لیکن " جناب - آؤیٹنگ ٹیم وہاں جانے کے لئے تیار بیٹھی ہے جیکہ لمران نے جس سخبیدگ سے جواب دیا تھااس نے انہیں واقعی سخبد و

میرے پاس تو وہاں جانا ایک طرف، شبر کے دوسرے کونے تک ردیا تھا۔ " يد كليے ہو سكتا ہے كه تم اس مشن كو ادھورا تبور كر علي جانے کا زاو راہ نہیں ہے"..... عمران نے روتے ہوئے انداز میں

اؤ"۔جولیانے انتہائی حمرت بجرے کیج میں کہا۔ تو تھیک ہے ۔ تم واپس آ جاؤ نیم خود ہی یہ کام کر اللہ " مثن ململ ہو گیاہے اوراس کے مکمل ہونے ہی اطلاع بھی مل

گ"...... دوسری طرف سے یکھت انتہائی سخت کیج میں کہا گیا اور اس نا ہے اس لئے تم اسے ادھورا نہیں کہ سَتی۔ وئید بھی دنیا میں کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بڑے ڈھیلے ہے انداز می اروں لیبارٹریاں کام کر دہی ہوں گی۔ کیا میں نے سب کی تناہی کا یکہ اٹھا رکھا ہے "..... عمران نے ای طرح انتائی سنجیدہ لیج میں رسیور رکھ دیا۔ اس کا چبرہ لٹک ساگیا تھا۔ آنکھیں بچھ سی گئی تھی اب دیتے ہوئے کہا۔ جیے اس کی متام امیدوں پریانی پھر گیا ہو۔

" عمران صاحب سر کیا آپ واقعی والهی کے لئے سخیدہ ہیں "۔ " ہاں تو اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تہارے چیف نے خود بی کہا

' عمران صاحب ۔ آپ بے فکر ہیں۔ آپ کا یہ چنک ہمارے کے کہ میں والیں آ جاؤں ''...... عمران نے جواب دیا۔

" چیف نے اس لئے کہا ہے کہ وہ پیشکی شرائط ماننے کا قائل نہیں ہے اور تم نے تو باقاعدہ سودے بازی شروع کر دی ہے "...... جواليا

"الله تعالى نے نجانے كيے كيوس بيداكر دينے ہيں اور ال سب کے سردار کو چیف بنا دیا ہے "..... عمران نے منہ بنائے الدرنے حمرت بجرے لیج میں کہا۔

ذے ﴿ مفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہے ہا۔ " میں نے حبس روکا تو نہیں اور مد روک سکتا ہوں اس لئے تم جاؤاور جا کر لیبارٹری جاہ کر دو "...... عمران نے کہا۔

" تہمیں ہمازے ساتھ جانا ہو گا۔ گئے۔ ہم صورت میں ۔ چانے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے "...... جولیا نے پیکٹ سامنے رکھی ہوئی م پر زورے مکہ مارتے ہوئے کہا۔

" سوری خمس جولیا - میں کسی کا پابند نہیں ہوں "...... عمران نے بڑا رو کھا سا جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا کا پہرہ یکھنت عصے کی شدت ہے آگ کی طرح سے اٹھا۔

" عمران صاحب - اگر آپ کو چنک مل جائے میں گارٹی ویا ہوں کہ چیف سے آپ کو دوسرا چنک بھی لے دوں گا۔ پھر"۔ صفور نے کیا۔

" اورا اگر چیف نے نہ ویا تب"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے ا۔

" نہیں - وہ وے دے گا- آپ بے فکر رہیں"..... صفور ف بڑے بااعتماد کیج میں کہا۔

" اچھا - بھر ٹھیک ہے - بھر میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں" ہو عمران نے اس بار بڑے مرت بھرے لیج میں کہا۔

" مس جولیا ۔ آپ حذباتی نہ ہوں۔ اس لیبارٹری کی حفاظت بلکیہ ایجنسی سے کرنل آرشڈ کے پاس ہے اور وہاں حالات مبال

ے بھی زیادہ تخت ہوں گے۔ ان حالات میں عمران صاحب کی موجودگی ضروری ہے "...... کیپنن شکیل نے کہا اور پر اس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی ایک بار پرزج انفی تو عمران کے ان کے بار چراج ان محمدان ایک بار پر باج مراح کر رسیور انحا ہا۔

" یس سائیکل بول رہا ہوں" ...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔

ت پیتھوبول رہا ہوں مسٹر مائیکل "...... دوسری طرف سے میتھو کی آواز سنائی دی۔ ،

" ادہ سکیا ہوا۔ کچے بتہ حلایا نہیں "...... عمران نے چونک کر یو جما۔

پ جي بان- معلومات مل گئ بين- ميرا آوي آپ تک پهنيا دے گا"...... دوسري طرف سے کها گيا-

" ویری گذیبے حد شکریہ "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔

" كسيى معلومات "..... جوليانے چونك كر يو چھا۔

" یہی کہ ان دھماکوں میں گتنے افراد ہلاک اور کتنے زخی ہوئے ہیں ۔ دیسے صفدر تم گیٹ پرجاؤاور میتھوکے آدمی سے معلومات لے آؤ۔ اسے اندر مت لے آنا" ....... عمران نے کہا تو صفدر سرہلاتا ہوا انجاور باہر طلا گیا۔

"اس سے حمیں کیافائدہ ہوگا"..... جولیانے حیرت بجرے لیج

میں کہا۔

"اعداد وشمار سامنے رکھ کر چیف کو بجور کر دوں گا کہ وہ چیک کی رقم بڑھائے "..... عمران نے کہا تو اس بار جولیا بھی شاید نہ

چاہنے کے باوجو دہنس پڑی۔ " تہمیں شاید خواب میں مجمی دوات ہی نظر آتی ہے"...... جو لیا

نے کہا۔ " ظاہر ہے کنوارے آومی کو خواب میں مونث ہی نظرآئے گی"۔

عمران نے جواب دیا۔ عمران نے جواب دیا۔

۔ کچر بس خواب ہی و کھتے رہنا۔اس سے آگے نہ بڑھنا"۔ اچانک تنویر بول بڑا اور اس بار عمران ہے اختیار بنس پڑا۔

میں میں ہوئی ہے۔ \* حلو شکر ہے کہ حمہاری آواز تو سنی ورید میں تو واقعی اس قدر شریں آواز سننے کو ترس گیا تھا''...... عمران نے جواب دیا اور اس

بارجولیا کے ساتھ ساتھ کمپٹن شکیل بھی بے انتقار مسکرا دیا۔ " عرادہ و اجب یہ کرا آپ نے میں لیدارٹری کے بارے میں

" عمران صاحب - کیا آپ نے بر من لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں"...... اچانک کیمیش مشکیل نے کہا تو عمران

ے ساتھ ساتھ باتی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے ۔ " کسیسی معلومات "...... جو لیانے حبران ہو کر کہا۔

" مرا خیال ہے کہ عمران صاحب اس برٹن لیبارٹری پر پہلے ہی کام کا آغاز کر کھے ہیں ۔ یہ صرف ہمیں سانے کے لئے باتیں کر رہے تھے ورنہ میتھو کے ذریعے اب ایسی کون سی معلومات تھیں جنہیں

عمران صاحب نے حاصل کیا اور جہنیں میتھو فون پر بتانے کی بجائے آرم سے نہ بعموں میں کر میشیں نہ سے میں

آدی کے ذریعے بھجارہا ہے ۔۔۔۔۔۔ کمپینن شکیل نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس ایا۔

" جہارا نام كينين شكيل كى بجائے كسينس شكن ہونا چاہئے ــ اكب لحج ميں ساراكسينس ختم كركے ركھ دينيے ہو" ...... عمران

نے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" کیا۔ کیا مطلب "...... جو لیانے حمران ہو کر کہا۔ " ہاں۔ کیپٹن شکیل درست کہر رہا ہے "..... عمران نے جو اب

۔ " تو پھر تم نے پہلے وہ بکواس کیوں کی تھی۔ بولو "...... جو لیانے

یون کی مدیونو ...... بولیاح پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔ مزتر مرد نہ کر گئی دفتہ اور میں مرد کر کی دفتہ اور میں استعمالیات

" تو چرصفدر کیسے گارنی دیتا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پچر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی صفدر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نفافہ تھا۔ اس نے وہ نفافہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے نفافہ کھولا اور اس میں سے ایک تحریر شدہ کافذ ڈکالا اور اس عور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پچراس نے ایک

طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ مزیر رکھ دیا۔ " اب بناؤ صفدر ۔ گارنٹی قائم ہے یا نہیں"...... عمران نے

صفدرے مخاطب ہو کر کہا۔ " بالکل قائم ہے ۔ کیوں ۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں"۔ صفدر " ڈاکٹر ہولی فیلڈ ۔ میں سٹیا چوس سے ڈاکٹر رافث بول رہا ہوں "...... عمران نے یکھت ایک نئے کیجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی بوڑھاآد می ہے۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ آپ ڈاکٹر رافث ۔ آپ نے کیے عہاں کال کی ہے"...... دوسری طرف ہے انتہائی حرت بجرے کیجے میں کہا گیا۔

" تھے اسرائیل کے پریذیڈنٹ نے خصوصی طور پرآپ کا نسر دیا ب اور کہا ہے کہ آپ سے لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کر کے آپ کو اس کے محفوظ کرنے کے بارے میں بتاؤں کیونکہ اس ہے ڈسلے ہوسٹن میں یہودیوں کی انتہائی اہم ترین لیبارٹری پاکیشیائی ایجنٹوں نے اس کے ماسر کمپیوٹر ک خامیوں سے فائدہ اٹھا کر تباہ کر دی ہے اور بقول صدر صاحب یا کیشیائی ایجنٹ پہلے بھی اسرائیل میں ایسے کام کر چکے ہیں "۔ عمران نے اس آواز اور کیجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ مگر پریذیڈنٹ صاحب کو کیوں ہماری لیبارٹری کی فکر ہوئی ہے "..... ڈا کٹر ہولی فیلڈ نے حمرت بھرے لیج میں کہا۔

\* س نے ان سے یو جھاتھا کہ یہ لیبارٹری اسرائیلی ہے تو انہوں نے بتایا کہ براہ راست اسرائیلی نہیں ہے یہ لیبارٹری کمی تنظیم شوٹر کے تحت ہے اور یہ شکھیم یہودیوں کی ہے اور اس میں جو ہتھیار تیار کیاجا رہا ہے اس سے یا کیشیا کو نشانہ بنایا جائے گا اور ماکیشیا بوری دنیا کے یہودیوں کا مشترکہ دشمن ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ

نے چونک کر کہا جبکہ اس دوران جولیا نے کاغذ اٹھا کر اسے ویکھنا شروع کر دیا تھا اور بھراس نے منہ بناتے ہوئے اسے واپس رکھ دیا کیونکہ وہ کمپیوٹر پچنگ میں تھا اور ظاہر ہے جولیا اسے آسانی سے نہ

" میں نے سوچا کہ کام ہو جانے کے بعد کہیں تم گار نٹی واپس مد لے لو"......عمران نے کہااور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور اٹھایا اور تمزی سے مسر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

" بی ۔ کرنل آرشیر بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ا مک مردانه آواز سنائی دی ۔

· ملری سیر ری او پریذیدنت اسرائیل بول رہا ہوں۔ جناب پریذیڈنٹ صاحب ڈاکٹر ہولی فیلڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا خصوصی نمبرہے "...... عمران نے اچہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے نمبرِ بتا دیا گیا۔

" شكرية " ...... عمران نے كها اور اس كے ساتھ بى اس نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پراس نے ایک ہاتھ سے میز پر موجود کاغذ کو سامنے رکھااور پھر تیزی ہے وہ نسر پرلیں کرنے شروع کر دیئے جو کرنل آرشڈنے بتائے تھے۔

" يس مد دا كثر بهولى فيلذ بول رهابهون "..... چند محون بعد الك آواز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز ہی بتا رہی تھی بکہ وہ کافی بوڑھا آدمی ہے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ 'کیاہوا سے کیاکام نہیں ہو سکا''…… صفدر نے چونک کر پو چھا۔

" کون ساکام "...... عمران نے بھی چونک کر کہا۔ " فی سے میں اور اسٹریس کی نائز میں میں میں

\* فون کے ذریعے لیبارٹری تباہ کرنے کا"...... صفدر نے کہا تو نہ میں میں میں۔

عمران ہے اختیار ہنس پڑا۔

" تم لو گوں نے واقعی اب کھیے شعبدہ باز سجھ ایا ہے۔ میں تو بس اپی معلومات کے لئے پوچھ رہا تھا کہ کس کیشگری اور پاور کا ماسڑ کمپیوٹر وہاں نصب ہے ".....عمران نے جواب دیا۔

" تو بچراس کاغذ پر موجو د معلومات تم نے کیوں خصوصی طور پر معلوم کرائی ہیں۔ بتاؤ کیا حکر ہے "...... جو لیانے کہا۔

" یہ تو عام می معلومات ہیں ۔ میتھونے میرے کہنے پر اس خلائی سیارے کے بارے میں معلومات کرائی ہیں جس سے فون کے لئک ہیں کہ اس خلائی سیارے میں کس طرح کی مشیزی نصب ہے اور

ہیں کہ اس خلافی سیارے میں کس طرح کی مشیزی نصب ہے اور لیس ' ....... عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس نے فون کا رسیوراٹھایا اور تیری سے منسر پر میں کرنے

بہ اسان کی دیا ہے۔ شروع کر دیے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن مجی پریس کر دیا۔ "کرنل آرشٹید بول رہا ہوں"....... دابطہ قائم ہوتے ہی دوسری

طرف سے آواز سنائی دی۔ طرف سے آواز سنائی دی۔

" علی عمران ایم ایس می – ڈی ایس می (آکسن) بول رہا ہوں " – عمران نے اپنے مخصوص شکفتہ لیج میں کہا ۔ یہودی پاکیٹیا سے کتنی نفرت کرتے ہیں "...... عمران نے جواب دیا۔

دیا۔ " ٹھیک ہے ۔ لیکن ہمارے ماسڑ کمپیوٹر میں تو کوئی خامی یا گڑ جز نہیں ہے۔ وہ تو بہترین انداز میں کام کر رہا ہے "...... دوسری طرف

ے کہا گیا۔ "کیا آپ تھے بتائیں گے کہ آپ کا ماسڑ کمپیوٹر کس کینگری اور

کس پاورکا ہے"...... عمران نے کہا۔ "جی از میں میں دیکھ میں تاثیر در در در

" جی بان - ہمارا ماسٹر کمیدوٹر سکس کینگری اور تھرٹی ہنڈرڈ پاور کا ہے "...... ڈاکٹرہو کی فیلڈ نے بڑے فخریہ لیج میں کہا۔

" گڈ ۔اس کا مطلب ہے کہ جدید ترین ماسر کمپیوٹر نصب کیا گیا

ہے"...... عمران نے تحسین آمیز لیج میں کہا۔ " جی ہاں۔ ای لیے تو کہد رہا ہوں کہ اس میں کوئی ضامی یا گؤ ہو

نہیں ہو سکتی "...... ذا کٹر ہولی فیلڈ نے بچر فخریہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" آپ کی بات درست ہے ۔الیی صورت میں تو آپ نے اپنے فون کو بھی ماسٹر کمپیوٹر سے ہی لئک کیا ہوا ہو گا"..... عمران نے

" جی ہاں۔ مگر کیوں "...... ذا کٹر ہو لی فیلڈ نے چو نک کر پو چھا۔ " بس ولیے ہی ہوچے رہا تھا۔ بہرحال آپ کا شکریہ ۔ میں

یر بیزید نیزنت صاحب کو کهه دون گا که وه قطعی مظمئن رامین ــ شکریه " ــ

" اوہ - تم کہاں سے کال کر رہے ہو"...... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ " یا کیشیاہے "...... عمران نے جواب دیا۔

'' فون کرنے کی وجہ ''.....' کرنل آرشیر نے کہا۔ '' میں نے سوچا کہ پوچھ لوں کہ ہوسٹن میں شونر کے ہیڈ کوار ٹر اور لیبارٹری کی حبابی کی خبر تم تک پہنچ سکی ہے یا نہیں ''...... عمران نے اس طرح شکفتہ لیج میں کہا۔ محمد للعہ ا

. مجھے تعصیلی رپورٹ مل چک ہے عمران کاش میں دہاں ہو تا اور مہمیں چو نکہ سے مہارا مقابلہ بھے ہوگا مہمیں چو نکہ معلوم تھا کہ يہماں برش میں حمہارا مقابلہ بھے ہوگا اس كئے تم يہاں آنے كى بجائے پا كہنا فرارہ و گئے - ليكن بيہ بات ياد ركھنا كہ ہوسٹن میں تم نے جو كارروائى كى ہے اس كا اضقام برحال تم سے اور حمہارے ملك سے ضرور ليا جائے گا"....... كرنل آرشيلے نے تحت ليج مس كما۔

" محجے ذاتی انتقام کی تو کوئی پرداہ نہیں ہے لیکن تم پاکیشیا کے خلاف کیا کروگے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے لیج میں کہا۔
" صرف چند ہفتے مھر جاؤ ۔ مجر دیکھنا کہ پاکیشیا کا کیا حشر ہوتا ہے۔ایک بھی آدمی وہاں زندہ نہیں رہے گا۔ تم سمیت "...... کرنل

آرشیْر نے بڑے فاخرانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مستعملے محملے معلوم ہے کہ بر من لیبارٹری میں شوٹر کی ذیلی تعظیم جیلا گو کے ذریعے ایک الیما ہتھیار حیار کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے تم

پاکیشیا کو دهمکی دے رہے ہو لین تہیں شاید علم نہیں ہے کہ پاکیشیا کے خلاف غلط انداز میں دیکھنے والی آنکھیں ٹکال کی جاتی ہیں۔ تہاری بے لیبارٹری کسی بھی وقت اپنے انجام کو بالکل اس طرح پہنے جائے گی جس طرح ہوسٹن کی لیبارٹری پہنچ ہے۔ میں نے تو تہیں

جانے کی جس طرح ہو گئن کی خیبار کری جی ہے۔ میں سے تو مہیں اس نے فون کیا تھا کہ اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو بر ٹن چھوڑ دو لیکن لگتا ہے کہ تمہاری دم کو ضرورت سے زیادہ کلف لگ گیا

ہے۔ تم نے پاکیشیا کو دھمکی دے کر اپنی قست پر خود مبر لگا دی ہے۔ اب اس کا انجام بھی بھگتو "...... عمران نے انتہائی سخت لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دہاکر اے چھوڑا اور

نون آنے پر اس نے تیزی سے نمبریریس کرنے شروع کر دیے اور پھر رسیور فوراً ہی رکھ دیا۔ اس کے بجرے پر گہری سخید گی طاری تھی۔ کرے میں نماموشی طاری تھی۔ تقریباً اور مصنفے تک اشخار کرنے کے بعد عمران نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھٹٹی بجنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔

" ایس ـ داکر ہولی فیلڈ ہول رہا ہوں"...... داکر ہولی فیلڈ کی انتہائی گھرائی ہوئی اواز سنائی دی۔

" ڈاکٹر رافٹ بول رہا ہوں۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ خمیریت "...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔ کیج سے وہ اخبائی بوڑھاآدمی لگ رہاتھا۔ کرنے شروع کر دیئے۔

" یس ۔ ڈاکٹر ہولی فیلڈ ہول رہا ہوں "...... دوسری طرف ہے ڈاکٹر ہولی فیلڈ کی آواز سائی دی تو سب نے محسوس کر لیا کہ اس کے لیج میں اطمینان موجود ہے۔

" ڈاکٹر رافٹ بول رہا ہوں۔ کیا رولٹ رہا ۔..... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔

" اوہ سر۔ انتہائی حمرت انگیز انداز میں سرِ ماسٹر کمپیوٹر انڈر کنٹرول آگیا ہے۔ آپ میرے اساد رہے ہیں لیکن آپ کی ہے بناہ قابلیت دیکھ کر تھجے واقعی آپ پر فخر ہو رہا ہے "...... دوسری طرف سے انتہائی محسین آمیر لیج میں کہا گیا۔

اکٹر الیما ہوتا رہتا ہے۔آپ پرطینان نہ ہوا کریں۔ یہ تو سائنسی فالت ہوتے ہیں۔ تچر بات ہوگی ۔۔۔۔۔، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔اس کے جہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نایاں تھے۔

" صفدرا پی ضمانت پوری کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک دس منٹ بعد بر ٹن کی لیبارٹری دھماکے سے اڑ جائے گی"۔ عمران نے کہا تو سب ساتھی بے اختیار اچل بڑے ۔

منیا سر کیا مطلب - وہ ہولی فیلڈ تو کہد رہا ہے کد سب کھے نار مل ہو گیا ہے اور آپ کہد رہے ہیں کہ لیبارٹری تباہ ہو جائے گی "مه صفار نے امتہائی حمرت مجرے لیج میں کہا۔ " ادہ - سر - سر - نجانے کیا ہو گیا ہے - سپر ماسٹر کمپیوٹر میں اچانک گزیزہو گئی ہے۔ سپر ماسٹر کمپیوٹر میں اچانک گزیزہو کا جا رہا ہے۔ ہم بے صد پر بیشان ہیں - بظاہر اس میں کوئی گزیز نہیں ہے" ...... ڈا کمڑ ہولی فیلڈ کی گھرائی ہوئی ادر پر بیشان ہی آواز سائی دی۔

"ادہ کیا ہوا ہے۔ تھے بتاؤ"...... عمران نے تیز لیج میں کہا۔
" آپ کا فون ہمارے نے باعث مسرت ہے سر۔آپ اس وقت
کمپیوٹر پر اتھادئی ہیں۔ ہمارے سپر کمپیوٹر کی سپیڈ یکٹت تقریباً ذیل ہو
گئی ہے۔ ہم نے اس کی سپیڈ کنٹرول کرنے کی کو شش کی تو اس کا
پروسیسر پند ہوگیا۔ عجیب سلسلہ چل دہا ہے "...... دوسری طرف سے
گھرائے ہوئے جج مس کھاگا۔

"ادہ ۔ یہ تو عام سامسئد ہے۔آپ خواہ تواہ پر بیٹان ہوگئے ہیں آپ فوری طور پر اس کی ہیسک کی کو زیر فور پر ایڈ حسٹ کر کے پر اسیننگ یونٹ کے بٹن کو آن کر دیں۔ کمپیوٹر کنٹرول میں آجائے گا۔۔۔۔۔۔ عمران نے اس باربزے اطمینان تجربے لیے میں کہا۔

" اده - اچھا سر- ٹھیک ہے سر- میں ابھی ایڈ جسٹ کر تا ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" آپ ایمیا کریں ۔ میں دس منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا"۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے پجرے پر ولیے ہی سنجیدگ طاری تھی۔ وہ ہونٹ جمینچ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی بے چین سے دس منٹ گزارنے کے بعد دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر پریس

یکت وس گنا بڑھ جائے گی جس کے نتیج میں اس کے ساتھ کھنڈ " ہولی فیلڈ ڈاکٹر رافٹ کاشاگر د ہے اور ڈاکٹر رافٹ یوری ونیا تام مشیری یکفت دهماکوں سے تباہ ہو جائے گی اور مشیزی میں میں کمپیوٹر پر اتھارٹی مجھا جاتا ہے ۔اس غریب کو کیا معلوم کہ اس موجود آئل کو حدت برصے سے آگ لگ جائے گی جس کے نتیج میں ك سائق كيابوا ب" ..... عمران في مسكرات بوئ كها-وہاں جو بھی میٹریل ہو گاوہ دھماکے سے اڑ جائے گا"...... غمران نے "لين ہوا كيا ہے - كچه ہميں بھي تو بتائيں "...... صفدرنے كہا۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اس احمق نے بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ سیٹلائٹ فون کو " میں فی وی آن کر دوں ۔شاید اس پر خبر آجائے "...... جولیا نے كمييوثر سے لنك كر ديا۔ اس سے وائس ويوز كے ساتھ سيطائك بے چین سے کیج میں کہا۔ کمپیوٹر کی یاور بھی اس کمپیوٹر پاور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں نے " ابھی نہیں ۔ آدھے کھنٹے بعد " ...... عمران نے کہا تو جوالیا نے ڈا کٹر ہولی فیلڈ کا فون منسر الٹا پر ایس کر کے سیٹلائٹ کمپیوٹر کی یاور کو اشبات میں سرملا دیا۔ برما دیا جس کی وجہ سے ماسٹر مکیپوٹرجو فون کے ساتھ لنک تھا یاور "آپ کو کیے معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر رافٹ کا شاگر د ہے"۔ صفدر یکخت بڑھ جانے کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیااس لئے میں نے اسے فون کیا۔ کھیے معلوم تھا کہ ایسا ہو گا اور پریشانی میں اس نے بیہ

اس پرجے پر درج ہے کہ وہاں کا انچارج ڈاکٹر ہولی فیلڈ ہے اور ڈاکٹر ہولی فیلڈ اور ڈاکٹر رافٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں ''-عران نے کہا تو سب نے اشبات میں سرطا دیئے ۔ مچر آدھے گھٹنے بعد جولیا نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی آن کیا تو اس پر بریکنگ نیوز چل رہی تھیں اور بر من میں اچانک ہونے والے خوفناک دھماکوں اور ان سے ہونے والی تیابی کے بارے میں فلم بھی دکھائی

بدرہی ں۔ \* لو دیکھ لو ڈاکٹر رافٹ کی اسآدی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار قبقیے مار کر ہنس پڑے ۔ ہیا۔ " لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری تباہ ہو جائے گی"۔ صفدر نے حمرت بھرے لیج میں کہا۔

بھی نہیں یو چھنا کہ میں کیوں فون کر رہا ہوں اور وہی ہوا۔اس کی

پریشانی دور کرنے کے لئے میں نے اسے ہدایات دے دیں اور چونکہ

ہدایات اس کے اسآد اور بین الاقوامی اتھارٹی کی طرف سے دی جا

ری تھیں اس لئے اس نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیا اور نییج

میں سر کمپیوٹر کنٹرول میں آگیا اسس عمران نے مسکراتے ہوئے

" ہاں۔اس کا ری ایکشن دس منٹ بعد ہو گا اور سیر کمپیوٹر کی پاور

صفدد نے منسنے ہوئے کہا۔

اختیار فہقہوں سے گونج اٹھا۔

" ذا كثر رافث ب چارے كے تو فرشتوں كو بھى خبر ند ہو گى "۔

\* اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اس سے بڑے فرشتے تو پا کیشیا

سيكرث سروس ميں موجو دہيں" ......عمران نے جواب ديا تو كمرہ ب

عمران سيريز مين انتبائى دلچيپ منفرداور بهنگامه خيز ناول

سے بلک تصنگر سیکشن

مطبر کلیم ایجا۔ ↓ • • بلک جند از کےا۔ پیشن نے ماکیشا کے فلاف اینامشن انتہائی کامیابی ۔ مکمل کیا

ہیں همدرے اے من کے پیشیا محلات ہا کا مہمان میں ہے گئی۔ اور پایشیا سکرٹ سروس ایک تعدار کے اسکیشن کے خلاف جب جرات میں آئی تو پاکیشیا سیکرٹ سروس ایک تعدار کے اسکیشن کے خلاف جب جرات میں آئی تو

بالسيرث سروس بليك معتذر كهات يسن كے طاف جب سرات بيں الى اس قدر به نگامه خیزا درجان ليواجدو جهد كا آغاز ہوگيا جس كا انجام جمرت الگير تنا

اس قدر برنگامہ چنز اور جان نیواجید جبد مقاعات کو اناتجام بریت اشد سما وہ کچھہ جب عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کو گولیوں سے بھون ڈالا کیا اور ان کی موت کی ہاتا عدد تصدیق کر کی گئی کہا واقعی عمران اور اس کے ساتھی بلیک جھنڈر کے

ی با فاعدہ مستدن سری کی دیا وہ کی مران اور اس سے سال بیٹ مستدر سے ہاتھوں ہلاک : و گئے ۔ یا ۔۔۔؟ وہ کھے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کی زندگی کی طرف ہے تکمل مالیوی کا اعلان کر ، آگا

کیا عمران اور پاکیشیاسکرٹ سروس بلیک تعندار کے اسے پکشن کے مقائل کھمل طور رفتگست سے دوچارہ ہوگئے ۔ یا ۔۔۔؟ مسلسل اور جان کیوا جدو جہد ۔۔۔ انتہائی خوناک اور بنگامہ خیز عمراؤ

ے ایک ایک کہانی جس کی ہر سطر ہنگاموں سے پر ہے ۔ میزر فارایکشن کے پناہ مستمین اور لحد بلحد بدلتے ہوئے ہنگامہ خیز واقعات ()

یوسف برادر ز پاک گیٹ ملتان

· (1 )

ئىم شد

عمران سيريز ميس ايك قاتل فخراور لافاني شابركار

## عربيم اعرب المستقال ا

المنظمة المسالين المنظم جوصرف تين افراد پرمشمثل تقي ... المنظمة الكوري المنظم الموسرف تين افراد پرمشمثل تقي ...

الکیسی میں جو دنیا کو جنگ کی جاد کاریوں ہے نجات دلانے کا عوم کر تھتی تھی۔ اس تنظیم سے نظریاتی ہمدود کی رہنے کے باد دور عمران کو ان کے مقالبے میں آنا منا کہ دارہ

بہ انتظامی کی تنظیم نے عمران اور سیکریٹ مروں کو چگرا کر رکھ دیا۔ کیا عمران استنظیم کوخش کرنے میں کامیاب ہوگیا یا خود بھی استنظیم عمل شامل ہوگیا کھا گیک ایک کہانی تھے پڑھ کر آپ لیک بار چھر پہلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مظہر کلیم ایم اے کالکم بیشہ نظر داہوں پر گامزان رہتا ہے۔

یوسف برادر زیاک گیٹ ملتان

موان برنس ایک دلیب او ترناز آباد جوانا ان ایکشن

ماسٹر کلرز کا جوانا عمران کا ساتھی۔ ایک ایلے بجرم کی بو سوگھتا ہے جو اس کی لائن ' جرم ہے۔ جوڈش جوانا کا ہم بلید اور شیطان کی طرح مشہور بین الاقوامی بیشہ ور قاتل جو آج تک

کوئس فہم کرنے کا مشن کے کرمیدان میں انزی اور جس نے پاکیشا کے معروفہ سائنسدان سردادر کے قبل کے لئے جوزش کو تعینات کردیا.

الکی اجدادیس، وف والی ایک ایسی خفیه میننگ جس میں پاکیشیای طرف سے سرواو، نے شریک ہونا تھا اور ان کے فارمو لے پر پاکیشیا سیت پوری اسلامی دنیا کے دفار کا انحصار تھا۔

اللہ سرداور کی حفاظت کے لئے پاکیشیا کی طرف ہے جوانا کو سرکاری طور پر تعییات کہ دیا گیا۔ جوانا جب اپنے مخصوص ایکشن میں آیا تو جوزش اور وائٹ پیٹنقر رونوں کہ کہیں مجمی جائے بناہ نہ اس سکی۔ صد کھا تھا تھا کہ جھا کا الکسیشی ہے ہے۔ اس الکسالان

يوسف برادر زياك گيٺ ملتان